

حضرَت مولانا مُفتى عُمِّلَ تَفَقِي عُتْمَانِي اللهُا





## PLEE GEORGE CONTROL

## ملنے کے پتے

همن اسلامک پیلشرز، ۱۸۸/ اولیافت آباد، کراچی ۱۹ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳ ادارة المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳ ادارة المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳

ا آبال بك سينزمدد كراجي

審

مكتبة الاسلام، اللي فكورال، كورتكى، كراجي

#### يِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۗ

## يبيث لفظ

حضرت مولانامفتي محرتقي عثماني صاحب مذهم العالى

الحمدلله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

اپے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کئی سال ہے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکر م گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للد احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آ مین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ثبیت ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹول کی تقداد اب ساڑھے چارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے پچھ کیسٹول کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قامبند بھی فر مالیس اور ان کو چھوٹے جھوٹے کنا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تج کر کے ان کے حوالے بھی ورج کر دیئے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت پڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رونی چاہے کہ یہ کوئی

ہا قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی

گئی ہے، لبندا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان

ہاتوں سے فائدہ پنچ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا

چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ بھینا احقر کی کمی غلطی یا کوتا ہی

گی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد لللہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب

کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد لللہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب

نہ ہے کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ ہے حرف ساختہ سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

نہ ہے حرف ساختہ سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

نیسے بیاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت وچہ معانیم

الله تعالی این فضل و کرم سے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں ، اور بیہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ الله تعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں آبین۔

محر تقی عثانی دارالعلوم کرا چی ۱۲

#### بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ طُ

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحي خطبات" كي چود موي جلد آب تك پينجانے كى ہم سعادت حاصل کررہے ہیں۔ تیرہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے چود ہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمدالله، ون رات كى محنت اور كوشش كے نتیج میں صرف ایک سال کے عرصہ میں یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولانا عبدالله ميمن صاحب في اين ووسرى مصروفيات كي ساتھ ساتھ اس كام ك ليخ اپنا فيمتى وقت تكالا، اور دن رات كى انتخك محنت اور كوشش كرك چود ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور نمر میں برکت عطا فرمائے۔اور مزید آ کے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ تمام قار کمن سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور تو نیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آ سانی پیدا فر ما دے۔ اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔آ مین۔

> طالب دعا و کی الله میمن

# اجمالی فهرست جلد ۱۳

| مختنبر |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 49     | شب قدر کی نضیات                           |
| ٣٣     | حج أيك عاشقانه عبادت                      |
| 09     | عين تاخير كون؟                            |
| 40     | محرم اور عاشوراء کی حقیقت                 |
| 19     | كلمه طيبه ك نقاض                          |
| 119    | مسلمانوں پر جمله کی صورت میں ہمارا فریقته |
| 120    | درس فحتم صحيح بخاري                       |
| 120    | كامياب مؤمن كون؟                          |
| 191    | نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقه        |
| 4.4    | نماز كامسنون طريقه                        |
| 441    | نماز من آنے والے خیالات                   |
| 112    | خشوع کے تین در جات                        |
| 101    | برائی کا بدلدا جیمائی ہے دو               |
| 149    | اوقات زندگی بهت قتی میں                   |
| MA     | زكوة كى اجميت اوراس كانصاب                |
| 199    | ز کو ۃ کے چنداہم سائل                     |
|        |                                           |

# <u>ے</u> فہرست مضامین

| صنحه | عثوان                                       |
|------|---------------------------------------------|
|      | شب قدر کی فضیلت                             |
| ۳۲ = | <sup>7</sup> آخری عشره کی اہمیت             |
| 44   | آخرى عشره مين حضور الله كاكيفيت             |
| ٣٣   | عام دنوں میں تبجد کیلئے بیدار ہونے کا انداز |
| 44   | آخری عشره میں گھروالوں کو بیدار کرنا        |
| 40   | مجیلی استخصیل کے عبادت گزاروں کی عمریں      |
| 10   | صحابه كرام ف كوحسرت                         |
| P4   | ليلة القدر خير بى خير ب                     |
| 44   | ہزارمہینوں ہے کہیں زیادہ بہتر ہے            |
| 42   | اس نعمت کو تلاش کرو                         |
| PA   | بيرات اس طرح گزارو                          |
| r9   | بیرات جلسه اورتقریرول کیلئے نہیں ہے         |
| p.   | یہ تنہائی میں گزارنے کی رات ہے              |

| A |   |  |
|---|---|--|
| Λ | b |  |
|   |   |  |

| صغحنبر | عنوان                      |
|--------|----------------------------|
| h.     | بركام كواس كے درجے پروكھو  |
| ρı     | یہ ما تکلنے کی را تیں ہیں  |
| hl     | رمضان سلامتی ہے گز اردو    |
|        | حج ایک عاشقانه عبادت       |
| p4     | اثبرج                      |
| 14     | ماه شوال کی نضیلت          |
| الد    | ما ه شوال اور امور خیر     |
| PL     | ماه ذیقنعده کی فضیلت       |
| PA .   | ماه د يقعده منحوس نهيس     |
| PV)    | حج اسلام کا اہم رکن ہے     |
| ₽^A    | عبادات کی تین اقسام        |
| 49     | إحرام كا مطلب              |
| ۵۰     | اے اللہ! میں حاضر ہول      |
| ۵۱     | احرام کفن یا ددلاتا ہے     |
| ۵۱     | " طواف " ايك لذيذ عبادت    |
| 84     | اظبهار محبت کے مختلف انداز |
|        |                            |

| صفحة نمبر | عنوان                                      |
|-----------|--------------------------------------------|
| 40        | والدین کو پہلے جج کرانا ضروری نہیں         |
| 44        | عج نه کرنے پرشدید دعید                     |
| 44        | بیٹیوں کی شادی کے عذر ہے فج مؤ خرکرنا      |
| 44        | جج سے پہلے قرض اوا کریں                    |
| 42        | حج كيلتے بڑھا بے كا انتظار كرنا            |
| ۸۳        | حج فرض ادا نہ کرنے کی صورت میں وصیت کر دیں |
| ЧΛ        | ج صرف ایک تهائی مال سے اوا کیا جائےگا      |
| 49        | تمام عبادات کا فدیدایک تهائی سے ادا ہوگا   |
| 49        | حج بدل مرنے والے کے شہرہے ہوگا             |
| ۷.        | عذر معقول کی وجہ ہے مکہ ہے تج کرانا        |
| ۷.        | قا نونی پا بندی عذر ہے                     |
| 41        | مج کی لذت مج ادا کرنے ہے معلوم ہوگ         |
| ۷1        | حج نفل کیلئے گناہ کا ارتکاب جائز نہیں      |
| 24        | حج کیلئے سودی معاملہ کرنا جا تزمہیں        |
| 44        | جج نفل کے بجائے قرض ادا کریں               |
| 24        | جج نفل کے بجائے نان ونفقہ ادا کریں         |

| صفحة تمبر | عثوان                                     |
|-----------|-------------------------------------------|
| ۲۳        | حضرت عبدالله بن مبارك كالحج نفل جهورٌ تا  |
| در ا      | تمام عبادات میں اعتدال اختیار کریں        |
|           | محرم اور عاشوراء کی حقیقت                 |
| ۷٨.       | حرمت والامهينه                            |
| 41        | عاشوراء کا روزه                           |
| 49        | "لوم عاشوراء" ايك مقدس دن ہے              |
| ۸.        | اس دن کی فغیلت کی وجو ہات                 |
| ۸۰        | حضرت موی علیه السلام کو فرعون ہے نجات ملی |
| ΑI        | نضیلت کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں |
| ٨٢        | اس روزسنت دالے کام کریں                   |
| AY        | یبود یوں کی مشابہت ہے بچیں                |
| ٨٣        | ایک کے بجائے دوروزے رکھیں                 |
| ٨٢        | عبادت میں بھی مشابہت ند کریں              |
| ۸۵        | مشابہت اختیار کرنے والا انہی میں سے ہے    |
| ٨۵        | غیرمسلموں کی نقالی چھوڑ دیں               |

| سفيتمبر |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 7.2     |                                           |
| ۲۸      | عاشوراء کے روز دوسرے اعمال ثابت نہیں      |
| ٨٧      | عا شوراء کے دن گھر والوں پر وسعت کرنا     |
| 14      | گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم مت کرو        |
| ۸۸      | د ومرول کی مجانس میں شرکت مت کر و         |
|         | کلمہ طینبہ کے تقاضے                       |
| 94      | ان کاحس ظن سیا ، و جائے                   |
| 91      | پیانلداورائے رسول ﷺ کی محبت کا نتیجہ ہے   |
| 90      | کلمہ طبیّہ نے ہم سب کو ملا دیا ہے         |
| 94      | اس ر شنتے کوکوئی طافت ختم نہیں کر علق     |
| 9<      | اس کلہ کے ذریعہ زندگی میں انقلاب آجاتا ہے |
| 91      | ایک جروا ہے کا واقعہ                      |
| 1.4     | کلمه طیبه پڑھ لینا، معاہدہ کرنا ہے        |
| 1.0     | كلمه طية أع كيا تقاف بين؟                 |
| 1.4     | تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ                  |
| 1.4     | صحابة في كبال عاصل كيا؟                   |
| 1-4     | حضرت عبیدہ بن جراتؓ کا ونیا ہے اعراض      |

| صفحةنمبر | عنوان                                     |
|----------|-------------------------------------------|
| ())      | وین ہوتا ہے بزرگول کی نظرے ہیدا           |
| 111      | یے اور متق لوگ کہاں ہے الائیں؟            |
| 111      | ہر چیز میں ملاوث                          |
| هاا      | جیسی روح و یسے فرشتے                      |
| 114      | معجد کے مؤذن کی صحبت اختیار کرلو          |
|          | مسلمانوں پرحمله کی صورت میں ہمارا فرایضه  |
| 141      | امریکه کاافغانستان پرحمله                 |
| 144      | باتھی اور پیرونکی کا متھا بلیہ            |
| IYY      | الله کی قدرت کا کرشمہ                     |
| 144      | الله تعالیٰ کا نضل وکرم دیکھئے            |
| 140      | فدائی اللہ تعالیٰ کی ہے                   |
| 140      | الله تعالیٰ کی مدودین کی مدویر آئیگی      |
| 144      | جہادایک عظیم رکن ہے                       |
| 170      | كفارسب ال كرمسلمانون كوكهائ كيلية آسمي هي |
| 110      | مسلمان تنکول کی طرح ہو تکے                |
| 144      | مسلمانوں کی ناکامی کے واسیاب              |
|          |                                           |

| صفحةنمبر | عنوان                                   |
|----------|-----------------------------------------|
| 144      | ترک جہاد کے گناہ میں جتلامیں            |
| 145      | جہاد کی فرضیت کی تفصیل                  |
| 145      | جہاد کی مختلف صورتیں                    |
| 147      | مالی مدو کے ذریعیہ جہاد                 |
| 149      | فنی مدد کے ذریعہ جہاد                   |
| 144      | قلم کے ذریعیہ جہاد                      |
| 144      | حرام کا موں ہے بجیس                     |
| 14.      | وٹمن کے بجائے اللہ ہے ڈرو               |
| {\mu     | ونیا کے وسائل مسمیا وں کے پاس میں       |
| 144      | مسلمانوں کے رویے ہے''امریکہ'' امریکہ ہے |
| 144      | الله تعالیٰ پرنظر نه ہونے کا نتیجہ      |
| IFF      | عام مسلمان تنن کام کریں                 |
| 188      | الله تعالى ہے رجوع كريں                 |
| 144      | وعااور ذكرالله مين مشغول ہو جا ذ        |
|          | درس ختم سیح بخاری                       |
| 122      | سند مدير+                               |

П

| صفحةنمبر | عنوان                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114      | خطاب حعزت مولانامحمر تقي عثاني صاحب مدخلهم                                                                     |
| 1179     | de de la companya de |
| ١١٠      | حضرت مولانا محبان محمود مساحب كى جدائى                                                                         |
| ihi      | ونياكا مظيم صدمه                                                                                               |
| 184      | كتب مديث كے درس كا طريقة                                                                                       |
| 164      | حدیث سے بہلے سند حدیث پڑھنا                                                                                    |
| 14h      | سند حدیث است محریه کی خصوصیت                                                                                   |
| المد     | تورات ادر انجيل قابل اعماد نهيم                                                                                |
| الملا    | اماديث قابل اعمادين                                                                                            |
| ורם      | رادیان حدیث کے حالات محفوظ میں                                                                                 |
| ILA      | علماء جرح و تعدیل کا کمال                                                                                      |
| المح     | ایک محدث کا داقعه                                                                                              |
| ۱۴۸      | فن اساه الرجال                                                                                                 |
| - 164    | سند کے بغیر حدیث غیر مقبول                                                                                     |
| 100      | كتب صديث كے وجود من آنے كے بعد سندكي ديثيت                                                                     |
| 144      | رادیان مدیث نور کے جنارے                                                                                       |
| 10.      | راویان مدید کی بیترین مثال                                                                                     |
| 101      | آدی قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟                                                                                 |
| 104      | منجع بخارى كامقام                                                                                              |
| 101      | مدیث لکھنے سے پہلے کا اہتمام                                                                                   |

|          | [14]                                         |
|----------|----------------------------------------------|
|          |                                              |
| صغحةنمبر | عنوان                                        |
| ۳۵۱      | تراجم ابواب کی بار یک بنی                    |
| 100      | كتاب التوحيد آخر من لانے كى وجوہات           |
| 100      | كتاب التوحيد كواس باب ير فتم كرنے كى وجه     |
| ۱۵۵      | كتاب التوحيد آخر من لان كاراز                |
| 164      | الله تعالی کو ترازو قائم کرنے کی کیا ضرورت   |
| 164      | تأكه انعاف بوتاد يكعين                       |
| 104      | اعمال غیرمجسم ہونے کی وجہ سے وزن کس طرح ہوگا |
| 101      | الله تعالی اعمال کے وزن پر قادر ہیں          |
| ۱۵۸      | ماری عقل اقص ہے                              |
| 109      | جنت کی نعتیں عقل ہے ماوراہ بیں               |
| 14.      | وزن اعمال کااتحضار کرلیس                     |
| 14.      | زبان سے نکلنے واے اقوال کاوزن                |
| 141      | ا ممال کی شمنی نهیس ہو گ                     |
| 144      | ا المال على وزن كيے بيدامو؟                  |
| 144      | ریاکاری سے وزن گفتا ہے                       |
| 144      | اجاع سنت ہے وزن بر حتا ہے                    |
| 144      | طریقہ مجی درست ہونا ضروری ہے                 |
| 146      | لِنظ"قيد"کی تشریح                            |
| ۵۲۱      | خاج بن بوسف كاواتعه                          |
| 144      | احدین اشکاب والی روایت آخریس لانے کی وجہ     |

| صخينبر | عنوان                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 144    | دو کلمات کی تین مفات                   |
| 199    | " بحان الله " كے متی                   |
| 144    | "ونكره "كازجمه وتركيب                  |
| 14)    | الله كى ذات و صفات سب ب حيب بي         |
| 141    | "سیحان الله العظیم" کے معنی            |
| 144    | خثیت کیاچزہ؟                           |
| 124    | ان کلمات کو منح و شام پزهمنا           |
| 148    | ظامه                                   |
|        | كامياب مؤمن كون؟                       |
| 141    | حقیق مؤمن کون ہیں؟                     |
| 144    | کامیانی کا مدار عمل پر ہے              |
| 129    | فلاح کا مطلب                           |
| 14.    | كامياب مؤمن كي صفات                    |
| JAI    | پهلی صفت: خشوع                         |
| IAI    | حضرت فاروق اعظم کا دورخلافت            |
| IAP    | حضرت عمرٌ كا سركاري فرمان              |
| IAP    | نماز کوضائع کرنے ہے دوسرے امور کا ضیاع |
|        | *                                      |

| صغينهم | عنوان                                |
|--------|--------------------------------------|
| IAM    | آ جکل کی اُیک گراہانہ قَارْ          |
| 140    | حضرت فاروق اعظم اور ممرا ہی کا علاج  |
| 110    | اپنے کو کا فروں پر قیاس مت کرنا      |
| 144    | نماز میں خشوع مطلوب ہے               |
| PAL    | " خضوع" کے معنی                      |
| 144    | نماز میں اعضاء کو حرکت دیتا          |
| 1//    | تم شابی در باریس حاضر جو             |
| 144    | حضرت عبدالله بن مبارك اورخضوع        |
| 1/4    | محردن جمكانا خضوع نهيس               |
| 1/4    | خشوع کے معنی                         |
| 1/4    | فغوع کا خلاصہ                        |
|        | نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقه   |
| 195    | بيبة                                 |
| 191    | خشوع اورخضوع كامفهوم                 |
| 142    | '' خضوع'' کی حقیقت                   |
| 194    | حفرات خلفاء راشدينٌ اورنماز کي تعليم |

|         | (19)                                     |
|---------|------------------------------------------|
| صنحتمبر | عنوان                                    |
| 144     | اعضاء کی درتی کا نام خضوع ہے             |
| 194     | نمازيس خيالات آنے كى ايك وجه             |
| 141     | حضرت مفتی صاحبٌ اور نماز کا اہتمام       |
| 191     | قيام كالمنجح طريقه                       |
| 199     | نیت کرنے کا مطلب                         |
| ۲.۰     | تنجبيرتح يمه كے وقت ہاتھ اٹھانے كا طريقه |
| Y-1     | ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ               |
| ۲۰۱     | قرأت كالميح طريقه                        |
| 7.4     | خلاصہ                                    |
|         | نماز کامسنون طریقه                       |
| 4.4     | يمهيد                                    |
| 4.4     | قيام كامسنون طريقه                       |
| ۲۰۷     | بے حرکت کھڑ ہے ہول                       |
| Y+A     | تم احکم الحاکمین کے در بار میں کھڑے ہو   |
| ۲٠۸     | ركوع كامسنون طريقه                       |
| 4.9     | ° قومهٔ 'کامسنون طریقه                   |
|         |                                          |

| صنح | عنوان                                  |
|-----|----------------------------------------|
| 79  | ° قومهٔ "کی دعائیں                     |
| 11. | ایک صاحب کی نماز کا واقعہ              |
| PIL | ابتداء تماز کا طریقہ بیان شکرنے کی وجہ |
| 414 | اطمینان سے نماز ادا کرد                |
| 414 | نماز واجب الاعاده ہوگی                 |
| אוץ | قومه كاايك ادب                         |
| 414 | سجدہ میں جانے طریقہ                    |
| 110 | تجدہ میں جانے کی ترتیب                 |
| 714 | پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹیکنا          |
| 414 | سجده میں سب سے زیادہ قرب خداوندی       |
| 114 | خوا تین بالوں کا جوڑا کھول دیں         |
| 414 | نماز مؤمن کی معراج ہے                  |
| YIA | سجده کی نضیلت                          |
| YIA | سجده میں کیفیت                         |
| 419 | سجده میں کہدیاں کھولنا                 |
| 44. | جلسد کی کیفیت و دعا                    |
|     |                                        |

ı

عنوان نماز میں آنے والے خیالات 444 خشوع کے تین در ہے 440 440 خیالات آتے کی شکایت 444 نماز کےمقدمات 444 نماز كايبلامقدمه طهادت 444 طہارت کی ابتداء استنجاء ہے 244 نایا کی خیالات کا سبب ہے 444 نمازكا دومرا مقدمه دضو وضو ہے گناہ دھل جاتا TYA 449 کونے وضو ہے گناہ وحل جاتے ہیں 449 وضوكي طرف دهيان وضو کے دوران دعا تعیل 14. وضويل بات جيت كرنا 441 نماز كالتيسرا مقدمه "تحية والوضو والسجد 441 تحية المسجد كس وقت راع YYY

| صغح | عثوان                                         |
|-----|-----------------------------------------------|
| ۲۳۳ | نماز کا چوتھا مقامہ: قبلیہ سنتیں              |
| 778 | جاروں مقد مات پرعلم کے بعد خشوع کا حصول       |
| ۲۳۴ | خيالات كى پرواه مت كرو                        |
| ۲۳۳ | ان سجدول کی قدر کرو                           |
| 420 | نماز کے بعد کے کلمات                          |
| 444 | خلاصہ                                         |
|     | خشوع کے تین درجات                             |
| ۲۳۰ | يربيد                                         |
| ۲۲۰ | رکوع اور سجد و میں ہاتھوں کی انگلیاں          |
| ואץ | التحيات مين بينض كاطريقه                      |
| 441 | سلام چھرنے کا طریقتہ                          |
| ۲۳۲ | خثوع کی حقیقت                                 |
| 177 | وجود کے یقین کیلئے نظر آنا ضروری نہیں         |
| 444 | ہوائی جہاز میں انسان موجود ہیں                |
| thu | روشی سورج پر دلالت کرتی ہے                    |
| thh | ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے |

TT)

| الفاظ کی طرف دھیان کہل سیڑی الفاظ کی طرف دھیان کہل سیڑی الفاظ کی طرف دھیان دوسری سیڑی المحمیل خشوع کی کہلی سیڑی المحمیل خشوع کی کہلی سیڑی المحمیل دوسری سیڑی المحمیل اگر دھیان بھٹک جائے والچس آ جاؤ المحمیل  |      |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| خثوع کی پہلی سیرھی مدین کے مدین کے مدین کے مدین کی طرف دھیان دوسری سیرھی مدین کی طرف دھیان دوسری سیرھی اگر دھیان بھٹک جائے دائیں آ جاد مدین بھٹ کے دائیں آ جاد مدین بھٹ کا دھیان کے مدین کی دھیان کے دھیان کی دھیان کا دھیان کا دھیان کا دھیان کا دھیان کے مدین کی اللہ تعالی کا دھیان کے مدین کی دوسری صفت مدین کی دوسری میں دولو کے مدین کی دوسری میں دولو کی دوسری میں کیوں ضائع کی دوں کی دوسری میں کیوں ضائع کی دوں کی دوسری کی دوسر | صفحه | عثوان                             |
| معنی کی طرف دھیان دوسری سیڑھی  ۲۳۷  ۱ کردھیان بھنک جائے واپس آ جاؤ  ۲۳۹  ۲۳۹  خشوع حاصل کرنے کیلئے مشق اور محنت  تیسری سیڑھی اللہ تعالیٰ کا دھیان  ۲۳۹  ۲۳۹  ۲۳۹  ۲۳۹  ۲۳۹  ۲۳۹  ۲۳۹  ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳۵  | الفاظ کی طرف دھیان پہلی سٹرھی     |
| ۲۳۷ نمازش خیالات آنی کا بری وجہ اگر دھیان بھٹک جائے واپس آ جاؤ کہ ۲۳۹ خثوع حاصل کرنے کیلئے مثن اور محنت تیسری سیڑھی اللہ تعالیٰ کا دھیان کا دھیان ہے وو کہ ۲۳۹ تیسری سیڑھی اللہ تعالیٰ کا دھیان کے ۲۳۹ تیسری سیڑھی اللہ تعالیٰ کا بدلہ اچھائی سے دو متمہید کہ مؤمنوں کی دوسری صفت مؤمنوں کی دوسری صفت حضرت شاہ اساعیل شہید کا واقعہ حضرت شاہ اساعیل شہید کا واقعہ ترکی ہواب مت دو الا ۲۵۹ کہ جائے معاف کردو کہ ۲۵۹ کی درگوں کی مختلف شائیں کے دول کا دول کی مختلف شائیں کی دول کا دول کی مختلف شائیں کے دول کا دول کی مختلف شائیں کی دول کی دول کا دول کی مختلف شائیں کی دول ضائع کردوں کی کو دول کی دول ضائع کی دول ضائع کی دول ضائع کردوں کی کو دول کی کو دول کی کو دول کی دول ضائع کردوں کی کو دول کی دول ضائع کی دول ضائع کردوں کی کو دول کی کو دول کی دول ضائع کی  | tha  | خثوع کی میلی سیرهی                |
| اگردهیان بھنگ جائے والیس آ جاؤ   ۲۳۹  خشوع حاصل کرنے کیلئے مشق اور محنت  تیسری سیرهی اللہ تعالیٰ کا دھیان  ۲۵۹  ۲۵۹  ۲۵۹  ۲۵۹  ۲۵۹  ۲۵۹  ۲۵۹  ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444  | معنی کی طرف دصیان دوسری سیرهی     |
| خشوع حاصل کرنے کیلئے مشق اور محنت تیسری سیڑھی اللہ تعالیٰ کا دھیان برائی کا بدلہ اجھائی سے دو محمت کم میں میں میں میں میں میں کہ اللہ اجھائی سے دو محمت مو منوں کی دوسری صفت محمت کا واقعہ محمت کا واقعہ ترکی برتر کی جواب مت دو محمد انتقام کے بجائے معاف کردو محمد برترگوں کی مختلف شامیں کے میں کیوں ضائع کردں میں اپناوقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کردں میں اپناوقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کردں میں اپناوقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کردں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۳۲  | نمازیں خیالات آنے کی بوی وجہ      |
| تیسری سیرهی اللہ تعالیٰ کا دھیان  ۲۵۲  ۲۵۲  ۲۵۲  ۲۵۲  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 464  | اگر دھیان بھٹک جائے واپس آ جاؤ    |
| الم الله المجهائي سے دو الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444  | خشوع حاصل کرنے کیلئے مشق اور محنت |
| ۲۵۴ متمہید مومنوں کی دوسری صفت مومنوں کی دوسری صفت حضرت شاہ اساعیل شہید کا واقعہ ۲۵۵ ۲۵۹ ۲۵۹ ۲۵۹ ۲۵۹ ۲۵۹ ۲۵۹ ۲۵۹ ۲۵۹ ۲۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444  | تیسری سیرهی الله ثغالی کا دهیان   |
| مؤ منوں کی دوسری صفت مو منوں کی دوسری صفت حضرت شاہ اساعیل شہید کا داقعہ حضرت شاہ اساعیل شہید کا داقعہ ترکی برتر کی جواب مت دو انتقام کے بجائے معاف کردو انتقام کے بجائے معاف کردو برگوں کی مختلف شائیں کے کہا کہ کا دو ت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کردں کے میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کردوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | برائی کا بدلہ اچھائی ہے دو        |
| حضرت شاہ اساعیل شہید کا واقعہ ترکی ہوا ہے۔ ترکی ہوا ہے معاف کردو انتقام کے بجائے معاف کردو ترکوں کی مختلف شائیں ہوں ضائع کردوں کے میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کردوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rap  | تمهيد                             |
| ترکی برتر کی جواب مت دو<br>انتقام کے بجائے معاف کردو<br>بردرگوں کی مختلف شائیں<br>میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کردں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tor  | مو منوں کی دوسری صفت              |
| انقام کے بجائے معاف کروو<br>بزرگوں کی مختلف شائیں<br>میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400  | حضرت شاه اساعيل شهيدٌ كاواقعه     |
| بزرگوں کی مختلف شائیں<br>میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104  | ز کی به ترکی جواب مت دو           |
| میں اپنا وقت برلہ لینے میں کیوں ضائع کروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 704  | انتقام کے بجائے معاف کردو         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404  | بزرگوں کی مختلف شامیں             |
| پہلے بزرگ کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 701  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YOA  | پہلے بزرگ کی مثال                 |

(YY)

| منح | عتوان .                                   |
|-----|-------------------------------------------|
| 109 | دوسرے بزرگ کا انداز                       |
| 409 | بدلہ لینا بھی خیرخوابی ہے                 |
| 44. | الله تعالى كيول بدله ليت بين؟             |
| 741 | تیسرے بزرگ کا انداز                       |
| 141 | بہلے بزرگ کا طریقہ سنت تھا                |
| 747 | معاف کرنا باعث اجر وثواب ہے               |
| 744 | حضرات انبیاء کیم السلام کے انداز جواب     |
| 446 | رحمت للعالمين كاانداز                     |
| 440 | عام معافی کا اعلان                        |
| 744 | ان سنتوں پر بھی عمل کر و                  |
| 444 | اس سنت پرممل کرنے ہے د نیاجنت بن جائے ·   |
| 444 | جب تكليف پنچچ تو پيسوچ لو                 |
| AFA | واليس ماله جنگ كاسب<br>مالي ماله جنگ كاسب |
|     | اوقات زندگی بہت قیمتی ہیں                 |
| 424 | يمهرية                                    |
| 14  | آیت کاایک مطلب                            |
| 724 | آيت كا دومرا مطلب                         |

| منح | عنوان                                 |
|-----|---------------------------------------|
| 454 | كام سے پہلے سوچو                      |
| Lea | زندگی بوی جتی ہے                      |
| 454 | فضول بحث ومباحثه                      |
| 420 | ا يك سبق آ موز واقعه                  |
| 444 | نضول کاموں کا شوق ہے                  |
| 444 | برخقيق بات كهنا                       |
| 424 | شربیت کے علم میں شخقیق کرنا           |
| YEA | امام ابوصنيفة كاخوبصورت جواب          |
| PLA | بن اسرائیل کا گائے کے بارے میں سوالات |
| 449 | زياد وسوالات مت كرو                   |
| ۲۸۰ | فضول سوالات کی تجریار                 |
| PAI | "يزيد"ك بارے ميس سوال                 |
| TAT | ا یک لمح میں جہنم سے جنت میں بہنچنا   |
| PAP | زندگی عظیم نعمت ہے                    |
| 744 | مجلس آ رائی مت کرو                    |
| AVL | نىخاكىير                              |

| صنحه        | عنوان                                     |
|-------------|-------------------------------------------|
|             | ز کو ة کی اہمیت اور اس کا نصاب            |
| 711         | تمہيد                                     |
| 444         | ز کو ہ کے دومعنی                          |
| 449         | ز کو ق کی اہمیت                           |
| 19.         | ز کو ۃ اوا نہ کرنے پر وعید                |
| 791         | ذكوة كے فائدے                             |
| 494         | ز کو ۃ ادانہ کرنے کے اسباب                |
| 494         | مسائل ہے ناوا تفیت                        |
| 191         | زكوة كانساب                               |
| 498         | ضرورت ے کیا مراد ہے؟                      |
| <b>19</b> 6 | ز کو ۃ ہے مال کم نہیں ہوتا                |
| 490         | مال جمع کرنے اور گننے کی اہمیت            |
| 494         | فرشیتے کی دعائے مستحق کون؟                |
| 494         | ز کو ہ کی وجہ ہے کو کی شخص فقیر نہیں ہوتا |
| 494         | ز بور پرز کو ة فرض ہے                     |
| 491         | شايدآپ پرز کو ة فرض ہو                    |

|      | (( Y <sup>2</sup> ))                 |
|------|--------------------------------------|
| صغح  | عنوان                                |
|      | ز کو ۃ کے چنداہم مسائل               |
| 4.4  | تمبيد                                |
| W. Y | مالكِ نصاب برزكوة واجب ہے            |
| ۳.۳  | باپ کی زکوۃ جیئے کے لئے کافی نہیں    |
| ۳.۳  | مال پرسال گزرنے کا سئلہ              |
| ٣٠٣  | وو دن پہلے آنے والے مال پرز کو ۃ     |
| ٣٠٣  | ز کو ہ کن چیز وں میں فرض ہوتی ہے؟    |
| ٣٠۵  | ز بور کس کی ملکیت ہوگا؟              |
| 4.4  | ز یور کی ز کو ۃ اوا کرنے کا طریقہ    |
| 4.4  | مال تجارت میں زکو ۃ                  |
| ٣٠٤  | سمینی کے شیرز میں زکوۃ               |
| ٣٠٤  | مكان يا پلاث ميس زكوة                |
| ٣٠٨  | غام مال يش ز كؤة                     |
| ٣.٨  | بيے كى طرف سے باپ كا زكوة اداكرنا    |
| ۳.9  | یوی کی طرف ہے شوہر کا زکو ۃ اداکر نا |
| r.9  | زيور کي ز کو ة نه نکالے پر وعيد      |

III





مقام خطاب جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۲۳

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# شب قدر کی فضیلت

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُونُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمُا كَثِيْرًا-أُمَّا بَعْدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ مَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقَدُر ۞ وَمَا اَدُرْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُر ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرِ ۞ تَنْرَلَ

الْمَلَّئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذُنِ رَبِّهِمُ مِنُ كُلِّ اَمْرٍ Oَسَلْمُ هِي حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجْرِ O (مورة القدر) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله ربّ العالمین

#### آ خری عشره کی اہمیت

بزرگان محترم و برادران عزیز! الله جل شاند کا بے پایاں کرم ہے کہ اس فے ہمیں اور آپ کو اپی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک عطاء فر بایا، الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس رمضان کے ہیں ایام گزر گئے اور اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہورہا ہے۔ یہ آخری عشرہ پورے رمضان کا عطر ہے اور نجوڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرہ کو انسی خصوضیات اور فضائل ہے اور نجوڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرہ کو انسی خصوضیات اور فضائل ہے نوازا ہے کہ سارے سال پھر ایسے ایام دوبارہ آنے والے نہیں۔

### آ خرى عشره مين حضور الله كيفيت

#### آخری عشره داخل بوتا تو حضوراقدس ملی الله علیه وسلم کی بیرحالت بوتی که: شد منز ده و أخیلی لیله و أیقظ أهله

(صحيح بخارى، فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے لیمیٰ رات بجر عبادت میں محنت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے اور اپنی رات جاگ کر گزارتے اور اپنی کمر والوں کو بھی جگاتے۔ عام دنوں میں بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم تہجر کی نماز روزانہ پڑھا کرتے تھے جس کی رکعتیں لمبی لمبی ہوتی تھی، بھی آپ ہجر میں آ دھی رات گزار دیتے تھے، لیکن رمضان المبارک گزار دیتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کے لئے آپ آئی کمرکس لیتے تھے۔

عام دنوں میں تنجد کیلئے بیدار ہونے کا انداز

عام ونول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تہجد کے لئے بیدار ہوتے کہ:

انتعل رويداً ، وأخذ رداء ه رويداً، ثُم فَتَخَ الْبَابَ رُوَيُدًا۔

(نسائي، كتاب عشرة النساء باب الغيرة)

آ ہمتگی سے جوتے پہنے، اور آ ہمتگی سے اپنی چاور اٹھائی۔ پھر آ ہمتگی سے دروازہ کھوللتے، تاکہ کہیں ایما نہ ہوکہ میرے اٹھنے کی آ واز سے اور دروازہ

کھولنے کی آواز سے عائشہ صدیقہ کی آگھ کھل جائے۔ کیونکہ تبخبر پڑھنے کے آواب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی شخص خود اٹھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایپ فضل ہے اس کوا ٹھنے اور تبجد پڑھنے کی تو نیق دیدی ہے تو اس کے لئے یہ مناسب نہیں کہ جب وہ اٹھے تو پورے محلے والوں کو بھی جگائے یا اپنے گھر والوں کو بھی جگائے با اپنے گھر والوں کو بھی جگائے با اپنے گھر والوں کو بھی جگائے با ہے کہ اس کے کسی کمل والوں کو بھی جگائے بلکہ اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے کسی عمل ہے کسی سونے والے کی آئے نہ کھلے تا کہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جبجد پڑھنا فرض و واجب نہیں، لہذا اپنے تبجد کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف بہنچانا اور اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ پہنچانا اور اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تبجد کے لئے اٹھتے تو اس طرح اُٹھتے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آئھ نہ کھلے۔

## آ خری عشره میں گھر والوں کو بیدار کرنا

لیکن رمضان البارک کے آخری عشرہ کے بارب میں آپ صلی اللہ علیہ وہلم کا معمول یہ تھا کہ "افقط اھلہ" یعنی اپنے سب گر والول کو بھی جگاتے اور ان سے فرماتے کہ اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برس ربی ہیں، ایسے وقت میں سوتے رہنا محرومی کی بات ہے، اس لئے جاگ کر اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کوایئے دامن میں مجرلو۔

## تچھلی امتوں کے عبادت گزاروں کی عمریں

ای آخری عشرہ میں اللہ تعالی نے ایک رات "لیلة القدر" رکھی ہے جوایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لئے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام میں مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لئے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کے سامنے پچھلی آمتوں کے عابدین کا ذکر فرمایا اور بیفر مایا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں۔ خود قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے:

فَلَبِثَ فِيهِمُ الْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا . (سورة التكبوت: آيت ١١٠)

یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر نوسو پیچاس سال ہوئی۔ ان کے علاوہ اور اُمْتُوں کے لوگوں کی عمریں بھی لبی بھی تبھیں، کسی کی عمریانج سوسال ہوئی، کسی کی عمرسات سوسال ہوئی، کسی کی عمر ہزار سال ہوئی۔

### صحابه كرام فالمنام كوحسرت

جب صحابہ کرائم کے سامنے ان کی عمروں کا ذکر آیا تو صحابہ کرام نے اپنی حسرت کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ بی عمروں والے لوگ متے اور جتنی عمر لبی ہوئی اتنی ہی ان کوعباوت کرنے کا اور اللہ تعالی کی رحموں کی اطاعت کا زیادہ موقع ملا، جس کے نتیج میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحموں سے اپنے دامن مجر لئے کا کیونکہ ساری عمر عباوت میں گزاری تو ان کی نمازوں سے اپنے دامن مجر لئے کا کیونکہ ساری عمر عباوت میں گزاری تو ان کی نمازوں

کی تعداد زیادہ ہوئی، روزوں کی تعداد زیادہ ہوئی، ذکر و بہتے کی تعداد زیادہ ہوئی، اور ہاری عربی تعداد زیادہ ہوئی، اور ہاری عربی تو کم بیں، ہم کتنی بھی عباد تی کرلیں، پھر بھی ان کے برابرنیں پہنچ کے جن کی عمر یں لمبی ہوئیں، کیا ہم ان سے بیچےرہ جا کیں گے؟

### لیلة القدر خیر ہی خیر ہے

اس پراللہ جل شانہ نے سورہ قدر نازل فر مائی جس میں بتادیا کہ اے انسب محد سے سلی اللہ علیہ وسلم! تم محبراؤنہیں، بینک تمہاری عمریں ان لوگوں کے مقالے میں کم ہیں، لیکن جم تمہیں ایک رات ایک دے دیتے ہیں کہ اگر اس ایک رات میں عبادت کر لوگ تو وہ ایک رات ایک بزار مہینوں سے بہتر ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے '' فیز' کا لفظ استعالیٰ فرمایا، عربی جانے والے جانے ہیں کہ فیر کے معنی ہیں '' بہت بہتر''۔ دیکھنے! دو چیزوں کے درمیان جانے ہیں کہ فیر کے معنی ہیں '' بہت بہتر''۔ دیکھنے! دو چیزوں کے درمیان ایک انیس ہیں کا فرق ہوتا ہے، اس موقع پر'' فیز' کا لفظ نہیں بولا جاتا اور سے نہیں کہا جائے گا کہ'' ہیں، انیس' کے مقالے میں'' فیز' کے مالے جا گا کہ '' ہیں، انیس' کے مقالے میں'' فیز' کے الفظ بولا جاتا ہے، چیزوں میں زمین و آ سان کا فرق ہوتو اس وقت '' فیز' کا لفظ بولا جاتا ہے، چیزوں میں زمین و آ سان کا فرق ہوتو اس وقت '' فیز' کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے یوں بولا جاسکتا ہے کہ' آ سان' زمین سے فیر ہے۔

ہزارمہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے

لبذا قرآن كريم نے يہ جوفر ماياكد:

لَيُلَةُ الْقَلْدِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ -

اس كے معنی بينيس بيں كەلىلة القدراكي بزار مبينے كے برابر ہے، نديہ معنی بيس كدوہ رات ايك بزاراكي مبينے كے برابر ہے، بلكه يه رات ايك بزار مبينے سے كہيں زيادہ بہتر ہے جس كا حساب بمنہيں كر كتے۔

#### اس نعمت کو تلاش کرو

البته بدالله جل شاند کی حکمت ہے کہ اتنی بڑی نعمت اگر ویسے ہی ویدی جاتی تو ناقدری ہوتی ، اس لئے فر مایا کہ اس نعت کے حصول کے لئے تھوڑی می تکلیف بھی اٹھاؤ وہ یہ کہ ہم تمہیں پہنیں بتاتے کہ بیشب قدر کون ی رات میں ہے؟ البتہ اتنا بما دیتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے لعنی اکسوی شب، تیکیوی شب، پیپوی شب، ستاکسوی شب اور انتيوي شب مل ہے كى ايك رات ميں بيشب قدر آتى ہے۔ اور بيابھى ضروری نہیں کے اگر ایک سال شب قدر بجیبیویں شب میں آئے تو آئندہ سال بھی بچیویں شب میں آئے گی بلکہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک سال یہ رات ا کیسویں شب میں آئے ، دومرے سال بچیبویں شب میں آ جائے اور تیسرے سال ستائيسويں شب ميں آ جائے۔ مختف راتوں ميں بدل عتى ہے۔ لہذا اگر شب قدر کو یانا ہے اور اس کی نضیلت حاصل کرنی ہے تو پھر ان یا نچوں را تو ل میں جا گئے کا اہتمام کریں، اتن بری نضیلت حاصل کرنے کے لئے ان یانج را توں میں جاگ لینا کوئی بڑی بات نہیں۔

#### بيرات اس طرح گزارو

بعض لوگ اس رات کے لیات کو فضول گنوا و یتے ہیں، بعض لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ بیر رات نیک کاموں میں گزر ہے لیکن حقیقت میں نیکی کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بیر رات تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنائی کہ بندہ خلوت اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اپنے رب کے سامنے عرض معروض کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تبیجات پڑھے، وعائیں کرے۔ اس رات میں سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ آ دی کہی کمی صورتوں کے ساتھ نوافل پڑھے، ان نوافل میں لمب قیام کرے، لمبا کرے، لمبا کرے، لمبا کرے، لمبا کرے، لمبا کرے، لمبا دومرے نمبر پر تلاوت کرے، تیسرے نمبر پر ذکر اور تبیج پڑھے۔ مثلاً:

کی تنبیع پڑھے، تیسراکلہ پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کی تنبیع کرے اور پہلے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تبیعات زبان پر جاری رہیں، اگر کسی کام میں بھی مشغول ہوتو اس وقت بھی تمہاری زبان اللہ کے ذکر ہے تر رہے۔ اور اس رات میں دعا کی کریں، کیونکہ ان راتوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو دعا کیں بہت پیند ہیں، اس لئے اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ ہے ماگو، اگر دنیا کی حاجت بھی ماگو گو آل دنیا کی حاجت بھی ماگو گو آل رہے ہیں کہ یا اللہ ایم مراقرض ادا کرادے، یہ دنیا کی حاجت ہے، گر اللہ تعالیٰ اس پر بھی یا اللہ ایم مراقرض ادا کرادے، یہ دنیا کی حاجت ہے، گر اللہ تعالیٰ اس پر بھی

تواب عطا فرمائیں گے، یا مثلا آپ میدعا کررہے ہیں کہ اے اللہ! مجھے رز ق دیدے اور حلال روزگار دیدے، بیرونیا کی حاجت ہے، گر اللہ تعالیٰ اس پر بھی تواب عطافر مائیں گے۔ بہر حال بیرات ان کاموں کے لئے ہے۔

### بدرات جلسداورتقر برول کیلئے نہیں ہے

نیکن بعض لوگوں نے بیرات اجتماعی کاموں کے لئے بنا دی اور اس کو ملے کرنے کی رات بنا دی کہ آج فلال صاحب کی تقریر ہوگ، حلسہ ہوگا، وعوت ہوگی اور کھانا کھلایا جائے گا، اب سارا ونت انہی کاموں کی نذر ہور ہا ہے۔ارے بھائی! اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لئے اور اس رات کو مخزارنے کا طریقنہ سکھانے کے لئے جلسہ اور تقریر میلے کرلواور جب بیرات آ جائے تو پھرعباوت میں لگ جاؤ کیونکہ میدرات ممل کرنے کی رات ہے، اس رات میں جلسہ وتقر ریکر نا ایسا ہے جیسے کوئی شخص میدان جنگ میں جا کرٹریننگ حاصل کرنا شروع کر دے، میدان جنگ میں آنے سے پہلے ٹریننگ حاصل كراو، اگريبان آكرتم ثرينك حاصل كرو كے تو معاملہ مجر جائے گا، اس لينے کہ بیروقت ٹریننگ حاصل کرنے کانہیں ہے بلکہ بیروقت تو لڑنے کا ہے۔ ای طرح بدرات تعلیم حاصل کرنے اور سکھنے کی نہیں ہے بلکہ یٹل کرنے کی رات ے۔اس کے اس رات کوتقریروں میں اور جلسول اور تقریبات میں ضائع كرنايداوقات كى ناقدرى بـــ

# یہ تنہائی میں گزارنے کی رات ہے

بیرات تو اس کام کی ہے کہ آ دمی ایک گوشہ تنہائی میں جیٹا ہواور وہ ہو
اور اس کا اللہ ہواور اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہو، اور اللہ تعالی
ہے دعا کی اور عرض معروض کر رہا ہو، یہ ہے اس رات کا سیح مصرف۔ اس
رات میں لوگوں نے اپنی طرف ہے میلے شیلے بنا دئے ہیں، اس ہے پر ہیز کرو
اور اس کے ایک ایک لیے کوغنیمت مجھواور تنہائی ہیں عبادت کرنے کی کوشش
کرو۔

شریعت میں اجھائی نظی عبادات بھی پندیدہ نہیں، لبذااس رات میں جو شہینے ہوئے ہیں، یہ بھی پندیدہ نہیں، افضل ہے ہے کہ عبادت تنبائی میں ہو، کیونکہ ان شبینوں میں بہت ہے مفاسد شائل ہو جاتے ہیں۔ ہاں! اگر کی شخص کو بیا ندیشہ ہے کہ اگر میں گھر پر رہوں گا تو سو جادئ گا، ایباشخص مجد میں آ کر عبادت کر لے تا کہ اس کی نیند بھاگ جائے، اس حد تک مخبائش ہے کہ لیکن میہ بات سمجھ لیس کہ جونشیلت گھر کے کونے میں بیٹے کر عبادت کرنے ہیں کہ جونشیلت گھر کے کونے میں بیٹے کر عبادت کرنے میں حاصل نہیں ہوگ الآ ہے کہ کوئی جمجوری ہو۔

# برکام کواس کے درجے پر رکھو

الله تعالی نے ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھا ہے، مثلاً جو نمازی فرض ہیں، ان کے بارے میں تو بیہ تاکید ہے کہ معجد میں آگر سب کے ساتھ

جماعت ہے اوا کرو، لیکن نقلی نمازوں کے لئے تاکید ہے کہ ان کو گھر میں اوا کرو، تنبائی میں پڑھو اور اجتماع ہے پر بیز کرو، ای وجہ سے نفلوں کی جماعت جائز بی نہیں۔ بہر حال! جب شریعت کی طرف آؤ تو پھر شریعت کے احکام کا لحاظ کرو، بید نہ ہو کہ دین پر عمل کرنے کے جوش میں آ کر شریعت کے احکام پامال کرنا شروع کردو۔

## یہ مانگنے کی راتیں ہیں

بہرحال! اس طرح یہ بقیہ راتیں گزارنے کی ضرورت ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں عبادت کی توفیق وید ہے تو معلوم نہیں کہ کس کس کا بیڑہ پار ہوجائے۔ لہذا ان راتوں میں اپنے دنیا کے مقاصد، دین کے مقاصد، معیشت کے مقاصد، ملک و ملت اور قوم کے مقاصد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کردواور دعا کروکہ یا اللہ! اپنے فضل وکرم ہے ہمارے حالات کی اصلاح فرما وے۔ اگر اس طرح ہم نے یہ راتیں گزار لیس تو پھر انشاء اللہ یہ رمضان بھی مبارک، یہ راتیں گزار لیس تو پھر انشاء اللہ یہ رمضان بھی مبارک، یہ راتیں ہمارک، اس کی دعا میں بھی مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کا ایک ایک لیے شیح مصرف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آھیں۔

#### رمضان سلامتی ہے گزار دو

جبیما که رمضان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ:

#### من سلم له رمضان سلمت له السنة.

ایعنی جس شخص کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے، اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ لبذا رمضان المبارک کے جتنے ایام باتی ہیں، ان ہیں اس بات کی کوشش کرلیں کہ بیسلامتی کے ساتھ گزر جائیں، یعنی ان ہیں کوئی گناہ سرز دیہ ہو، نہ آ کھے کا گناہبو، نہ کان کا گناہبو، نہ زبان کا گناہبو، نہ ہاتھ پاؤں کا کوئی گناہ مرز دہواور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اگر اس طرح سلامتی کے ساتھ رمضان گزار دیا جائے تو انشاء اللہ بقیہ سال بحر کے لئے سلامتی اور خیر کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جھے اور آ ہے کو بھی اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ ہیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ اللَّحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۳

### بِشَمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# حج ایک عاشقانه عبادت

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَيِناتِ اَعْمَالِنَا \_ مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِناتِ اَعْمَالِنَا \_ مَنُ يُفْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ مُعِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ مَاكِهُ وَحَدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَاللّهُ وَحُدَهُ لَا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا أَلْهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا أَلُهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا أَلْهُ وَمُولُكُ صَلّى اللّهُ وَمُولُكُ مَلًى اللّهُ وَمُولُكُ مَلْكُ اللّهُ وَمُولُكُ مَلَى اللّهُ وَمُولُكُ مَلَى اللّهُ وَمُولُكُ مَلَى اللّهُ وَمُؤلِكُ وَمُؤلِكُ مَلَى اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَمَلَلْمُ مَسُلِيْمًا كَيْبُرًا \_

أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّامِي حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْيُهِ سَبِيْلاً۔ النَّامِي حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْيُهِ سَبِيْلاً۔ (مورة العران: آعت 14) أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

اشهرجح

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز! رمضان المبارک گزرجانے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شوال کا مہینہ ان مہینوں میں شار ہوتا ہے جن کو اللہ جل شانہ نے ''اشہرائے'' لیعنی جے کے مہینے کہا ہے، کیونکہ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن کواللہ تعالی نے جے کے مہینے قرار دیے ہیں۔

رمضان المبارک ہے لے کر ذی الحجہ تک کے ایام اللہ تعالیٰ نے ایسی عباوتوں کے لئے مخصوص فرمائے ہیں جو خاص انہی ایام ہیں انجام دی جاسکتی ہیں، چنانچہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لئے اور تراوی کے لئے مقرر فرمایا اور شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے ج کے لئے اور قربانی کے لئے مقرر فرمائے، جج اور قربانی ایسی عبادتیں ہیں جوان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں نہیں انجام دی جاسکتیں۔ گویا کہ عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو رمضان المام میں نہیں انجام دی جاسکتیں۔ گویا کہ عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جاکر ختم ہوتا ہے، اس لئے ان میں نہیں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا تقدی حاصل ہے۔

ماه شوال کی فضیلت

رمضان البارك تو تمام مبينوں ميں مبارك مبيند ب، شوال كے بارے ميں حضور اقدى سلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جوشخص شوال كے مبينے ميں چھ

روزے رکھ لے تو اللہ تعالی ا کو سارے سال روزے رکھنے کا تو اب عطا فرماتے ہیں۔ لبذا جس کے جونکہ ہر نیکی کا تو اب اللہ تعالیٰ دس گنا عطا فرماتے ہیں، لبذا جب ایک محف نے رمضان المبارک ہیں ہمیں روزے رکھے تو اس کا دس گنا تین سو ہو گیا اور چھروڑے جب شوال میں رکھے تو ان کا دس گنا ساٹھ ہو گیا، اس طرح تمام روزوں کا تو اب لل کر تمین سوساٹھ روزوں کے برابر ہو گیا اور سال کے تمین سوساٹھ دوزوں کے برابر ہو گیا اور سال کے تمین سوساٹھ دونوں کے برابر ہو گیا اور رمضان کے ساتھ شوال ہیں چھ روزوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ تو اب عطا فرما کے روزے رکھے شوال کے چھ روزوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ تو اب عطا فرما کے بیس ہی ہونوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ تو اب عطا فرما کے بیس سے کہ یہ چھ روزوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ تو اب عطا فرما کے بیس ہی ہونوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ تو اب عطا فرما کے بیس ہی ہی روزوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ تو اب عطا فرما کے بیس ہی ہم ہی ہے کہ یہ چھ روزوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ تو اب علی ہوں کی اندرا ندر پورے کرلیں۔

#### ماه شوال اور امورخير

ای شوال کے مہینے میں حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور اقدی صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ لہذا اس ماہ میں برکتوں کے بہت سارے اسباب جمع میں۔

#### ماه ذيقتده كى فضيلت

ای طرح ذیقعدہ کا اگلامہینہ بھی "اشہرائی،" میں شامل ہے، حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران جج کے علاوہ چار عمرے ادا فرمائے، یہ چاروں عمرے ذیقعدہ کے مہینے میں ادا

#### فرمائے۔اس لحاظ ہے بھی اس ماہ کو تقدیں حاصل ہے۔ ماہ ذیقعدہ منحوس نہیں

ہمارے معاشرے میں '' ذیقعدہ'' کے مہینے کو جومنحوں سمجھا جاتا ہے اور
اس کو'' خالی'' کا مہینہ کہا جاتا ہے بعنی یہ مہینہ ہر برکت سے خالی ہے، چنا نچہاس
ماہ میں نکاح اور شادی نہیں کرتے اور کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے ، یہ سب
نضولیات اور تو ہم پری ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ بہر حال! یہ
مہینے جج کے مہینے ہیں، اس لئے خیال ہوا کہ آج جج کے بارے میں تھوڑا
سابیان ہوجائے۔

### حج اسلام کا اہم رکن ہے

یہ فج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے جار ارکان میں مین نماز، روزہ، زکوۃ، فج، ان جاروں ارکان پر اسلام کی بنیاد

-4

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے عبادت کے جو مختلف طریقے تجویز فرمائے ہیں، ان میں سے ہر طریقہ فرالی شان رکھتا ہے، مثلاً نماز کی الگ شان ہے، روزہ کی ایک الگ شان ہے، ذکوۃ کی الگ شان ہے، تج کی الگ شان ہے۔

عبادات کی تین اقسام

عام طور پرعبادتوں کو تمن حقول پرتقسیم کیا جاتا ہے، ایک "عبادات

بدنیہ 'جوانسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں اور بدن کے ذریعہ ان کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے نماز بدنی عبادت ہے۔ دوسری ''عبادات مالیہ' جس میں بدن کو وظل نہیں ہوتا بلکماس میں چیے خرج ہوتے ہیں، جیسے زکو قاور قربانی۔

تیسری عبادات وہ ہیں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، ان کے ادا

کرنے میں انسان کے بدن کو بھی دخل ہوتا ہے اور مال کو بھی دخل ہوتا ہے،
جیسے حج کی عبادت ۔ حج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرج ہوتا ہے اور اس
کا مال بھی خرج ہوتا ہے، اس لئے بیرعبادت بدن اور مال دونوں ہے مرکب
ہے۔اور اس حج کی عبادت میں عاشقانہ شان پائی جاتی ہے، کیونکہ حج میں اللہ
تعالیٰ نے ایے ارکان رکھ ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔

#### إحرام كامطلب

جب یہ هج کی عباوت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ عام طور پرلوگ یہ سجھتے ہیں کہ یہ چادریں باندھنا ہی احرام ہے، حال کد محض ان چادروں کا نام احرام نہیں بلکہ ''احرام'' کے معنی ہیں '' بہت ی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا'' جب انسان حج یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد تمبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر بہت ی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سلا ہوا کپڑا پہنا حرام ، خوشبولگانا حرام ،جم کے سی بھی جھے کے بال کا ناحرام ، ناخن کا ناحرام اور اپنی بیوی کے ساتھ جائز نفسانی خواہشات پوری کے ساتھ جائز نفسانی خواہشات پوری کرنا حرام ۔ اس وجہ ہے اس کا نام ''احرام'' رکھا گیا ہے۔

#### اے اللہ! میں حاضر ہول

جس كے معنی بيہ بیں كه اے اللہ! میں حاضر ہوں، كيوں حاضر ہوں؟ اس كئے كه جب حضرت ابرا بيم عليه السلام نے بيت الله شريف كی تقيير فرمائی تو اس وقت الله تعالى نے ان كو تكم فرمايا كه:

وَاَذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَا تِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيُقٍ -كُلِّ ضَامِرٍ يَا تِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيُقٍ -(سَرَّا الْحَالَةِ السَّالِيَةِ السَّلِيَةِ السَّلِيَةِ السَّلِيَةِ السَّلِيَةِ السَّلِيةِ السَّلِيَةِ السَّلِيةِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيةِ السَّلِيةِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّ

اے ابراہیم! لوگوں میں بیاعلان فرما دیں کہ وہ اس بیت اللہ کے جج کے لئے آئیں، پیدل آئیں اور سوار ہوکر آئیں، دور دراز ہے اور دنیا کے چے چے بے سے یہاں پہنچیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر بیہ اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگو! بیاللہ کا گھرہے، اللہ کی عبادت کے لئے یہاں آؤ۔ بیاعلان آپ نے بانچ ہزارسال پہلے کیا تھا، آج جب کوئی عمرہ کرنے والا یا جج سے والا جج یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ورحقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ:

ملیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ:

ایکٹر نے اللہ کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ:

اے اللہ! میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں۔ اور جس وقت بندہ نے بید کہدیا کہ میں حاضر ہوں، بس ای وقت سے احرام کی بابندیاں شروع ہوگئیں، چنانچہ اب وہ سلا ہوا کپڑ انہیں بہن سکتا، خوشبونہیں لگا سکتا، بال نہیں کا شسکتا، ناخن نہیں کا شسکتا اور اپنی جائز نفسانی خوابشات بھی یوری نہیں کرسکتا۔

#### احرام كفن ياددلاتا ب

الله جل شانه کی پکار پرایک عاش بندے نے اپ پروردگار کے عشق بیں ونیا کی آ سائش اور راحتی سب چھوڑ دیں، اب تک وہ سلے ہوئے کیڑے پہنا ہوا تھا، وہ سب اتار دیے، اب وہ دو چادری بہنا ہوا ہے جوا ہوا اس کے کفن کی یاد ولا رہی ہیں کہ ایک وقت ایبا آ نے والا ہے کہ جب تو دنیا ہے رخصت ہورہا ہوگا تو اس وقت تیرا یمی لباس ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے سرمایہ دار ہو، چاہے فقیر ہو، سب آج دو جادر پہنے ہوئے ہیں اور انسانی صاوات کا ایک منظر چیش کر رہے ہیں، جس شخص کو دیکھو وہ آج دو چادروں میں ملبوس نظر آ رہا ہے۔

#### ''طواف''ایک لذیذ عبادت

پھر دہاں بیت اللہ کے پاس پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کر دہے ہیں، اس اللہ اللہ عاشقانہ شان ہے، جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگا تا ہے، ای طرح بیاللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد چکر لگا تا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس طواف میں ایک لگا رہا ہے۔ اور یہ چکر لگا تا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس طواف میں ایک

ایک قدم پرایک ایک گنده معاف مور با ہاور ایک ایک درجہ بلند مور با ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے طواف کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے وہ میری اللہ بات کی تقدیق کریں گے کہ شایدروئے زمین پرطواف سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور شہو۔

#### اظهارمحبت كے مختلف انداز

انسان کی فطرت یہ جا ہتی ہے کہ وہ اینے مالک کے ساتھ عشق ومحبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کا چکر لگائے، اس کے دروازے کو جوہے اور اس ہے لیٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی قطرت کے اس نقاضے کی پھیل کے مارے اسباب اس بیت اللہ میں جمع فرما دیے ہیں۔ جب آ پ کسی ہے محبت كرتے بين تو آب كاول جا ہتا ہے كداس كو مكلے لگاؤں، اس كے ياس رہوں، اب الله تعالى سے مبت تو بے سکن اس كو كلے سے منبس لكا سكتے ، براہ راست الله تعالی کی قدم بوی نبیس کر سکتے ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے میرے بندو! تم بیکام براہ راست تونبیں کر سکتے ،اس لئے تم ایبا کرو کہ یہ میرا گھر ہے، تم اس گھر کے چکر لگاؤ اور اس کے اندر میں نے ایک حجراسود رکھ دیا ہے ،تم اس حجراسود کو چومو، بهتمهارا حجراسود کو چومنا بهتمهار ے عشق ومحبت کا اظهار ہوگا اور اگر مجھے سے لیٹنے کو دل عابتا ہے تو میرے اس گھر کے دروازے اور حجرا سود کے ورمیان جو دیوار ہے جس کوملترم کہتے ہیں، اس دیوار سے لیٹ جاؤ اور یہاں لیٹ کرتم جو کچھ بچھ سے ماتگو کے میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ووں گا۔ یہ عاشقانہ شان الله تعالى نے اس مج كى عبادت ميں ركھى ہے، آ دمي كواسي جذبات كے

اظبهار کااس ہے بہتر موقع کہیں اور نہیں مل سکتا جیسا و ہاں موقع ملتا ہے۔

#### دین اسلام میں انسانی فطرت کا خیال

ہمارے دین اسلام کی بھی بجیب شان ہے کہ ایک طرف بُت پری کومنع کر دیا اور اس کو بٹرک اور حرام قرار دیدیا اور یہ کہدیا کہ جو شخص بُت پری کرے گا وہ اسلام کے دائر سے سے خارج ہے، اس لئے کہ یہ بُت تو ہے جان پھر ہیں، ندان کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ بی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ بی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، لیکن دومری طرف چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات وافل ہے کہ وہ اپنے مجبوب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، اس محبت کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک نشان بنا دیا اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ بیت اللہ کو ایک نشان بنا دیا اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ بیت اللہ کو ایک نشان بنا دیا اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ بیت اللہ کی ذات میں پکھنہیں رکھا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب سے اللہ کی ذات میں پکھنہیں رکھا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب کرکے یہ کہدیا کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم نے بی اس کے اندر پھر رکھ دیا ہے تاکہ تہمارے جذبات کی تسکین ہو جائے، اب نسبت کے بعد اس گھر کے چکر تاکہ تاکہ دیا ہو باعث ، اب نسبت کے بعد اس گھر کے چکر تاکہ اور اس پھر کو چومنا عبادت ہے۔

#### حضرت عمر فاروق ؓ کا حجراسود سے خطاب

ای وجہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ج کے لئے تشریف لے گئے اور جراسود کے پاس جاکراس کو بوسہ دینے لگے تو اس جراسود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جراسود! میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم کو بوسه دیتے ہوئے ند دیکھا ہوتاتو میں تجھے بوسه ند دیتا۔ چوکا۔الله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ بیست جاری فرما دی، اس لئے اس کا چومنا اور بوسه دینا عبادت بن گیا۔

#### ہرے ستونوں کے درمیان دوڑ نا

طواف کے بعد سفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے جارہے ہیں اور جب سبزستون کے پاس پنچ تو دوڑنا شروع کر دیا، جے دیکھو دوڑا جارہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، اچھے خاصے سنجیدہ آ دی، پڑھے لکھے، تعلیم یافت ، جن کو کبھی بھاگ کر چلنے کی عادت نہیں، گر ہرا یک دوڑا جارہا ہے، چاہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہو، یہ کیا ہے؟ یہاں لئے دوڑا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کوسنت قرار دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے یہاں دوڑ لگائی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی بیادا آئی پند آئی کہ قیام قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے بیضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے بیضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے بیضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے بیضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے بیضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے میضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے میضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے میضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے میضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے گا، وہ صفا مردہ کے درمیان چکر لگائے گا اور دوڑے گا۔

#### اب مجدحرام كوچيور دو

جب ٨رذى الحجه كى تاريخ آگى تواب بيظم آيا كه مجدحرام كوچور و دو اورمنى ميں جاكر پانچ نمازي اواكرو، حالانكه اطمينان سے مكه ميں رہ رہے تھے اور معجد حرام ميں نمازي اواكر رہے تھے جہاں ايك نمازكا ثواب ايك لا كھ نمازوں كے برابر ال رہا تھا، ليكن اب بيظم آگيا كه اب مكہ سے نكل جا وُ اورمنى الى جاكر قيام كرواور پانچ نمازي وہاں اواكرو \_ كيوں؟ اس تحكم كے ذريعہ بي

بتلانا مقصود ہے کہ ندمسجد حرام میں اپنی ذات کے اعتبار سے پکھ رکھا ہے اور نہ
بیت اللہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے پکھ رکھا ہے، جو بکھ ہے وہ ہمارے تکم
میں ہے، جب تک ہمارا تھم تھا کہ مکہ مکر مہ میں رہو، اس وقت تک مسجد حرام میں
ایک نماز کا ثواب ایک لا کھ نمازوں کے برابرال رہا تھا اور اب ہمارا تھم ہیہ ہے
کہ یہاں سے جاؤ تواب اس کے لئے یہاں رہنا جائز نہیں۔

#### اب عرفات چلے جاؤ

منی کے قیام کے بعد اب ایس جگہ تہیں لے جائیں گے جہال صدنگاہ کک میدان پھیلا ہوا ہے، کوئی ممارت نہیں اور کوئی سایہ نہیں، ایک ون تہہیں یہال گزار تا ہوگا۔ یہ دن اس طرح گزار تا کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ اوا کر لینا اور پھر اس کے بعد ہے لے کر مغرب تک کھڑے ہوکر ہمیں پکارتے رہنا اور ہمارا ذکر کرتے رہنا، ہم سے دعا کیں کرنا اور مخاوت کرنا اور مغرب تک میال دہنا۔

#### اب مزدلفہ چلے جاؤ

اور عرفات میں تو حمہیں خیمے لگانے کی اجازت تھی، اب ہم تمہیں ایسے میدان میں لے جائیں گے جہال تم خیمہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ ہے'' مزدلفہ' البذا غروب آفاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوجاؤ اور رات وہاں گزارو۔

### مغرب کوعشاء کے ساتھ ملاکر پڑھنا

عام دنوں میں تو یہ تھم ہے کہ جیسے ہی غروب آ فتاب ہو جائے تو فورا

مغرب کی نماز اداکر و، لیکن آج بی تھم ہے کہ مزدلفہ جاؤ اور وہاں بہنج کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرو۔ ان احکام کے ذریعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو، اس وقت تک جلدی پڑھنا تمبارے ذے واجب تھا، اور جب ہم نے کہا کہ تاخیر سے پڑھو تو اب تاخیر سے پڑھنا تمبارے نا مشروری ہے، البذاکسی وقت کے اندر کچونہیں رکھا جب تک ہماراتھم نہ ہو۔

# کنگریاں مارناعقل کےخلاف ہے

قدم قدم پراندته کی عام قانونوں کوتو اگر بندے کو یہ بتارہ ہیں کہ تیرا کام تو ہماری عبادت کرنا اور ہمارا تھم مانتا ہے، اور کوئی چیز اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک ہمارا تھم نہ ہو۔ اب مزدلفہ ہے پھر واپس منی آ و کاور تین دن یہاں گزار ہی؟ یہاں کیا کام ہے؟ یہاں تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں منی میں تین ستون ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے، ہرآ دی روزانہ تین دن تک ان کوسات سات کنگریاں مارے۔ ذرا اس عمل کوعقل وخرد کی تراز و میں تول کر دیکھوتو یہ کل فضول اور بیکارنظر آئے گا، اس عمل کوعقل وخرد کی تراز و میں تول کر دیکھوتو یہ کل فضول اور بیکارنظر آئے گا، کر شتہ سال چیس لاکھ انسان تین دن تک منی میں پڑے ہوئے ہیں جن پر کروڑ ول اور اربوں روپے خرج ہور ہے ہیں اور ان میں ہرایک کو یہ دھن ہے کہ میں ان جمرات کو سات سات کنگریان ماروں ، ایکھے خاصے پڑھے کھے ، تعلیم یا فتہ ، محقول آدی ہیں ، گرجس کو دیکھو وہ کنگریاں ڈھوتڈ تا مجر رہا ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہورہا ہے کہ میں ماروں ، ایکھے خاصے پڑھے کھے ، تعلیم یا فتہ ، محقول آدی ہیں ، گرجس کو دیکھووہ کنگریاں ڈھوتڈ تا مجر رہا ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہورہا ہے کہ میں کنگریاں ڈھوتڈ تا مجر رہا ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہورہا ہے کہ میں کنگریاں ڈھوتڈ تا مجر رہا ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہورہا ہے کہ میں کنگریاں ڈھوتڈ تا مجر رہا ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہورہا ہے کہ میں کان دیاں دورہا ہے کہ میں کی دیاں کو میں ، گرجس کو دیکھوتوں کیکریاں ڈھوتڈ تا کچر رہا ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہورہا ہے کہ میں

#### نے یمل پردا کرلیا۔

### ہاراتھم سب پرمقدم ہے

کیا یہ کنگریاں مارنے کاعمل ایبا ہے جس پر اربوں روپیہ خرچ کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا جا ہے ہیں کہ کسی کام میں عقل وخرد کی بات نہیں، جب ہمارا حکم آ جائے تو وہی کام جس کوتم و یوا تکی مجھ رہے تھے، وہی عقل کا کام بن جاتا ہے، جب ہمارا تھم آگیا کہ ان پھروں کو ماروتو تمہارا کام یہ ہے کہ مارو، ای میں تمہارے لئے اجر وثواب ہے، اس عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تہارے درجات بلند کررہے ہیں۔ لبذا ہم نے ایخ دلول میں عقل وخرد کے جو بت تقیر کئے ہوئے ہیں، اس مج کی عبادت کے ذر بعد قدم قدم پر الله تعالى ان بتول كوتو از رب بي اوريد بتار ب بيل كدان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں اوریہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ئنات میں کوئی چیز قابل نیل ہے تو وہ ہمارا تھم ہے، جب ہمارا تھم آ جائے تو وہ تھم عقل میں آئے تو، عقل میں نہ آئے تو جمہیں اس تھم کے آگے سر جھکانا ہے اور اس پرعمل کرنا ہے، پورے فج کے اندر یہی تربیت دی جارہی ہے۔

ای وجہ سے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے اس جج کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص جج مبرور کر کے آتا ہے تو وہ ایسا گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے آج وہ اپنے مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس نحبادت کا بیمقام رکھا ہے۔

# ج کس پرفرض ہے؟

یہ ع کس پر فرض ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُلاًّ

یعنی اللہ کے لئے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا تج کریں اور یہ ہراس شخص پر فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس استخام کرسکے۔ فقہاء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہوکہ اس کے ذریعہ وہ جی پر جاسکے اور وہاں جج کے دوران اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کرسکے اور اپنے بیجھے جو اہل وعیال ہیں، واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کرسکے، ایسے شخص پر ج فرض ہوجاتا ہے۔

لیکن آج کل لوگوں نے جج کرنے کے لئے اپنے اوپر بہت ی شرطیں عاکد کر مرکھی ہیں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ ان کے بارے میں آئندہ جعدانشا واللہ تفصیل سے عرض کرونگا۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب ، جامع معدبیت المکرم گشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹۲

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَم "

# هج میں تاخیر کیوں؟

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَنَاتِ أَعْمَالِنَا \_ مَن يَهْدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيَدَنَا وَلَهِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمًّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ لا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً \_

(مورة العمران: آيت ٩٤)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

#### ج فرض ہونے پرفورأاداكريں

بزرگان منت م و برادران عزیز! گزشته جود کوای آیت پر بیان کیا تھا، اس
آیت میں اللہ جل تا نہ نے جج کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لوگوں پر واجب ہے کہ جوشخص بیت اللہ تک جانے کی
استطاعت رکھتا ہو، وہ جج کرے۔ یہ جج ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے اور
صاحب استطاعت بر اللہ تعالیٰ نے عمر بحر میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے۔ اور
جب یہ جج فرض ہو جائے تو اب تلم یہ ہے کہ اس فریضے کو جلد از جلد اوا کیا
جب یہ جج فرض ہو جائے تو اب تلم یہ ہے کہ اس فریضے کو جلد از جلد اوا کیا
جائے، بلاوجہ اس نج کومؤ خرکر نا درست نہیں، کیونکہ ان کی موت اور زندگی کا
جو جائے ، جلاوجہ اس نج کومؤ خرک نا درست نہیں، کیونکہ ان کی موت اور زندگی کا
جو جائے تو ہے بہت بڑا فریضہ اس کے ذمے باتی رہ جاتا ہے۔ اس لئے جج فرض
جو جائے تو ہے بہت بڑا فریضہ اس کے ذمے باتی رہ جاتا ہے۔ اس لئے جج فرض

### ہم نے مختلف شرائط عائد کر لی ہیں

لیکن آئ کل ہم لوگوں نے جج کرنے کے لئے اپنے اوپر بہت ی شرطیں عائد کرلی ہیں، بہت ی ایسی پابندیاں عائد کرلی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ بعض لوگ یہ سجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دنیوی مقاصد پورے نہ ہو جا کیں مثلاً جب تک مکان نہ بن جائے یا جب تک بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو جا کیں ،اس وقت تک جج نہیں کرنا جائے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے ، بلکہ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ اس کے ذریعہ جج اوا کرسکے یا اس کی ملکیت میں سونا اور زیور ہے اور وہ اتنا ہے کہ اگر اس کو وہ فروخت کر دے تو اس کی رقم اتنی وصول ہو جائے گی جس کے ذریعہ جج ادا ہو جائے گا، جب کے دریعہ جے ادا ہو جائے گا، جب کے دریعہ اس کو کسی جے فرض ہو جائے گا، الہذا جے فرض ہو جانے کے بعداس کو کسی چیز کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔

#### حج مال میں برکت کا ذریعہ ہے

البند یہ سوچنا کہ ہمارے ذہ بہت سارے کام ہیں، ہمیں مکان بنانا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کی شادی کرنی ہے، اگر یہ تم جم ہیں صرف کردیں گے تو ان کاموں کے لئے رقم کہاں ہے آئے گی؟ بیسب نضول خیالات اور فضول سوچ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جج کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس جج کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس جج کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اس جج اوا کرنے کے نتیج ہیں آج تک کوئی شخص مفلس نہیں ہوا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

لِيَشْهَدُوا مَنا فِعَ لَهُمْ - (سررة الْحُ: آيت ٢٨)

لیعنی ہم نے جج فرض کیا ہے، تا کہ اپنی آئھوں سے وہ فائدے دیکھیں جو ہم نے ان کے لئے جج کے اندر رکھ ہیں۔ جج کے بے شار فائدے ہیں، ان کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق

من برکت عطا فرمادیتے ہیں۔

#### آج تك حج كى وجه ہے كوئى فقيرنہيں ہوا

ج بیت اللہ کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے، آج تک کوئی ایک انسان بھی اییا نہیں ملے گا جس کے بارے میں سے کہا جاسکے کہ اس شخص نے چونکہ اپنے چہنے ج پرخرج کرویے تھے، اس وجہ سے سیمفلس اور فقیر ہوگیا۔
البتہ ایسے بے شارلوگ آپ کو ملیس کے کہ ج کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت عطافر مائی، لہذا سے خیال کے رزق میں برکت عطافر مائی، البذا سے خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک و نیا کے فلاں فلاں کام سے فارغ نہ ہو جا کیں، اس وقت تک جے نہیں کریں گے۔

### جج کی فرضیت کیلئے مدینہ کا سفرخرج ہونا بھی ضروری نہیں

چونکہ مدینہ منورہ کا سفر نج کے ارکان میں سے نہیں ہے اور فرض و
واجب بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہخص مکہ کرمہ جاکر نج کر لے اور مدینہ منورہ نہ
جائے تو اس کے نج میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ
مدینہ منورہ کی حاضری عظیم سعادت ہے، اللہ تعالی ہر مؤمن کو عطا فرمائے اور
سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوکر سلام عرض کرنے ک
توفیق عطا فرمائے۔ آ مین ۔ لہذا چونکہ مدینہ منورہ کا سفر نج کے ارکان میں سے
نہیں ہے، اس لئے نقیاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی مخص کے پاس استے ہے
پیں کہ وہ مکہ عرمہ جاکر جج تو اوا کرسکتا ہے لیکن مدینہ منورہ جانے کے پہیے نہیں

ہیں، تب بھی اس کے ذہ جے فرض ہے، اس کو چاہئے کہ فی کر کے مکہ کر مہ ہی ہے واپس آ جائے، حالا نکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری الیی عظیم نعمت ہے کہ انسان ساری عمر اس کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ لہذا میہ خیال کہ اس فی کو فلاں کام ہونے تک مؤخر کردیا جائے، یہ خیال درست نہیں۔ والدین کو پہلے مج کرانا ضروری نہیں

بعض لوگ پیشجھتے ہیں کہ جب تک ہم والدین کو حج نہیں کرا دیں گے، اس ونت تک ہمارا نج کرنا ورست نہیں ہوگا۔ یہ خیال اتنا عام ہوگیا ہے کہ کی لوگوں نے مجھ سے یو چھا کہ میں حج پر جانا جا ہتا ہوں کیکن میرے والدین نے مج نہیں کیا الوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر والدین کے فج سے پہلےتم فج کرلو کے تو تمبارا مج قبول نبیں ہوگا۔ میمش جہالت کی بات ہے، ہرانسان پر اس کا فریضہ الگ ہے، جیسے والدین نے اگر نماز نہیں بڑھی تو بینے سے نماز ساقط نہیں ہوتی، بیٹے سے اس کی نماز کے بارے میں الگ سوال ہوگا اور ماں باپ ہے ان کی نمازوں کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ یمی معاملہ حج کا ہے، اگر ماں باپ ير ج فرض نبيس ب تو كوئى حرج نبيس، اگروه ج يرنبيس مح تو كوئى بات نہیں، لیکن اگر آپ ہر جج فرض ہے تو آپ کے لئے جج ہر جانا ضروری ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے والدین کو حج کرائے اور پھرخود کرے ، یہ سب خیالات غلط میں، ہرانسان اللہ تعالی کے نزدیک اینے اعمال کا مكلّف ہے، اس کوایے اٹمال کی فکر کرنی جاہے۔

#### مج نہ کرنے پرشدید دعید

ہم میں ہے بہت ہے مسلمان ایسے ہیں جو ذاتی ضروریات اور ذاتی کاموں کی خاطر لیے لیے سفر کرتے ہیں، پورپ کا سفر کرتے ہیں، امریکہ اور فرانس اور جاپان کا سفر کرتے ہیں، لیکن اس بات کی تو فیق نہیں بوتی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری دیدیں، یہ بوئی محروی کی بات ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے بری سخت وعید بیان فرمائی ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جج نہ کرے، چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں استطاعت ہونے کے باوجود جج نہ کرے، چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر جج فرض ہوگیا ہواور پھر بھی وہ جج کئے بغیر مرجائے تو ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر جج فرض ہوگیا ہواور پھر بھی وہ جج کئے بغیر مرجائے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہوگر مرے یا نصرانی ہوگر مرے ۔ لہذا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہوگر مرے یا نصرانی ہوگر مرے اور یہ سوچنا سے معالمہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ انسان اس جج کے فریخے کوٹلا تا رہ اور یہ سوچنا رہے کہ جب فرصت اور موقع ہوگا تھج کرلیں گے۔

# بیٹیوں کی شادی کے عذر سے مج مؤخر کرنا

بعض لوگ یہ جھتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، جب تک بیٹیوں
کی شادیاں نہ ہو جا ئیں، اس ونت تک جج نہیں کرنا، لہذا پہلے بیٹیوں کی شادی
کریں گے پھر جج کریں گے۔ یہ بھی بیکار بات ہے، یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے
کوئی شخص یہ کے کہ جب بٹی کی شادی ہوجائے گی تلاس کے بعد نماز پڑھوں گا۔
بھائی! اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا ہے وہ فریضہ ادا کرنا ہے، وہ کی اور بات
پرموقو ف نہیں۔

### جے سے سلے قرض ادا کریں

البتہ حج ایک چیز یر موتوف ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص پر قرضہ ہے تو قرض کو اواکر نا حج پر مقدم ہے۔قرض کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بوی سخت تا کید فر مائی ہے کہ انسان کے اوپر قرض نہیں رہنا جا ہے ، جلد از جلد قرض کو اوا کرنا جاہئے۔اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی طرف ہے بہت ہے کام حج پر مقدم کر رکھے ہیں،مثلاً پہلے میں اپنا مکان بنالوں یا پہلے مکان فریدلوں، یا پہلے گاڑی خریدلوں، پھر جا کر حج کرلونگا،اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

### مج كيلي برهاي كاانظاركرنا

بعض لوگ بیرسوچتے ہیں کہ جب بردهایا آجائے گا تو اس وقت مج کریں گے، جوانی میں حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جب بوڑھے ہو جائمیں گے اور مرنے کا ونت قریب آئے گا تو اس وقت عج كرليس عيمه يادر كھئے! پيشيطاني دھوكہ ہے، ہروہ مخص جو بالغ ہو جائے اور اس کے پاس اتن استطاعت موکدوہ فج اداکر سکے تو اس پر فج فرض موگیا اور جب حج فرض ہوگیا تو اب جلد از جلد اس فریضے کو انجام دینا واجب ہے، بلاوجہ تا خیر کرنا جائز نہیں، کیا پیتہ کہ بڑھا ہے تک وہ زندہ بھی رہے گا یانہیں۔ بلکہ در حقیقت عج تو جوانی کی عبادت ہے، جوانی میں آ دی کے تو کی مضبوط ہوتے بیں، وہ تندرست ہوتا ہے، اس وقت وہ فج کی مشقت کو آسانی کے ساتھ برداشت کرسکتا ہے، لہزا یہ بھھنا کہ بڑھا ہے میں حج کریں گے، یہ بات درست

نہیں۔

### جج فرض ادا ندکرنے کی صورت میں وصیت کردیں

یہاں یہ سئلہ بھی عرض کردوں کہ اگر بالفرض کوئی شخص جے فرض ہوجانے
کے باد جوداپی زندگی میں جے ادانہ کرسکا تو اس پر یہ فرض ہے کہ دہ اپنی زندگ
میں یہ وصیت کرے کہ اگر میں زندگی میں جے فرض ادا نہ کرسکوں تو میرے
مرنے کے بعد میرے رَکے ہے کسی کو میری طرف ہے جے بدل کے لئے بھیجا
جائے۔ کیونکہ اگر آپ یہ وصیت کر دیں گے تب تو آپ کے دارثین پر لازم
ہوگا کہ دہ آپ کی طرف ہے جے بدل کرائیں درنہیں۔

#### ج صرف ایک تهائی مال سے اداکیا جائیگا

اور وارثین پر بھی آپ کی طرف ہے تج بدل کرانا اس وقت الازم ہوگا جب بچ کا پوراخر چہ آپ کے پورے ترکے کے ایک تہائی کے اندرآتا ہو۔ مثلاً فرض کریں کہ جج کا خرج آیک الکھروپ ہے اور آپ کا ترکہ تین الکھروپ بہ نظر ہوگا کہ تین الکھروپ بہ نظر ہوگا اور ورثا ، پر بنتا ہے یا اس سے زیادہ، تو اس صورت بیل یہ وصیت نافذ ہوگا اور ورثا ، پر الازم ہوگا کہ آپ کی طرف ہے تج بدل کرائیں، لیکن اگر جج کا خرج ایک الا کھ روپ ہے اور آپ کا بورا ترکہ تین الکھ ہے کم ہے تو اس صورت میں ورثا ، پر یا لازم نہیں ہوگا کہ آپ کی طرف سے تج بدل ضرور کرائیں ، کیونکہ شریعت کا یہ اس مال پر ہمارا اختیار اس وقت تک ہے جب تک ہم پر مرض الموت طاری نہیں ہو جا تا ،ہم اس مال کو وقت تک ہے جب تک ہم پر مرض الموت طاری نہیں ہو جا تا ،ہم اس مال کو

جس طرح جامیں استعال کریں، لیکن جیسے ہی مرض الموت شروع ہو جاتا ہے،
اک وقت اس مال پر سے ہماراا فتیار ختم ہوجاتا ہے اور یہ مال وارثوں کا ہوجاتا
ہے البتہ اس وقت صرف ایک تہائی مال کی صد تک ہمارا اختیار باتی رہ جاتا
ہے۔

### تمام عبادات كافديه ايك تهائى سے ادا موگا

لبذااگر ہمارے ذے نمازیں روگی ہیں تو ان نمازوں کا فدیداس ایک تبائی ہے اوا ہوگا، اگر روزے جبوٹ کے ہیں تو ان روزوں کا فدید بھی ای ایک تھائی ہے اوا ہوگا، اگر روزے جبوٹ کے ہیں تو اس کی اوائیگی بھی ای ایک تھائی ہے اوا ہوگا، اگر زکو ہ باتی رہ گئی ہے تو اس کی اوائیگی بھی ای ایک تبائی ہے ہوگی، اگر جج رہ گیا ہے تو وہ بھی ای ایک تبائی ہے اوا ہوگا اور ایک تبائی ہے باہر کی وصیت وارتوں کے ذمتہ لازم نہیں ہوگی۔ اس لئے زندگی میں جم اوانہ کرنا ہوا خطرناک ہے، کیونکہ اگر ہم وصیت بھی کر جا کی کہ ہمارے مال ہے جج اوا کرا دیا جائے لیکن ترکہ اتنا نہ ہوجس کے ایک تبائی ہے جج اوا ہو سکے اوا ہو سکے بھی تبائی ہے جج اوا ہو سکے بھی تبائی ہے جج اوا ہو سکے بھی اس وسیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا، اگر جج کرا دیں تو یہ ان کا جہ ہم پر احسان ہوگا اور اگر جج نہ کرا کی تو ان پر آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگا۔

#### فح بدل مرنے والے کے شہرے ہوگا

بعض لوگ تج بدل کراتے وقت بیسوچتے ہیں کہ اگر ہم یبال کراچی ہے تج بدل کرائیں گے تو ایک لکو کاخرچ ہوگا،اس لئے ہم مکہ مکرمہ میں ہی کسی کو پہنے دیدیں گے، وہ وہیں سے جج اوا کرلے گا۔ یاور کھنے! اس بارے میں مسئلہ سے ہے کہ شدید بجوری کے بغیر اس طرح جج بدل اوا نہیں ہوتا، اگر میں کراچی میں رہتا ہوں اور میرے فرض ہے قواگر میں کی کواپی طرف سے جج بدل کے لئے بھیجوں تو وہ بھی کراچی سے جانا چاہئے، یہ نہیں کرسکتا کہ مار کمرمہ سے کسی کو پڑے دوسورو ہے میں جج کرائیا، چونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، اس لئے میں سے وطن سے ہی جج بدل ہوگا، مکد کرمہ سے نہیں ہوگا۔

#### عذر معقول کی وجہ ہے مکہ ہے حج کرانا

یاور بات ہے کہ ایک آ دمی دنیا ہے چلا گیا اور اس نے ترکہ بالکل نہیں جھوڑا، اب اس کے ورتاء نے سوچا کہ اور پھیٹیں ہوسکتا تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ ہی کو کار میں میں میں ہوگا کی طرف سے جج کرا، یں ۔ تو قانون کے امتہ رہے تو وہ نج برل نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالی اپ فضل سے قبول کرلیس تو یہ ان کا کرم ہے اور نہ : و نے سے میصورت بہر حال بہتر ہے ۔ لیکن المول اور تانون وی ہے کہ جس شخص کے ذہے جج واجب ہے، نج بدل والے کوائ شخص کے شہر سے جانا جا ہے۔

# قانونی پابندی عذرہے

آج کل یہ حال ہے کہ فج کرنا اپنے اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ فج کرنا اپنے اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ فج کرنے پر بہت ساری قانونی اور سرکاری پابندیاں عائد ہیں، مثلاً پہلے ورخواست دو پھر قرید اندازی میں نام آئے وغیرہ لہذا جب کی شخص پر فج

فرض ہوگیا اور اس نے جج بر جانے کی قانونی کوشش کرلی اور پھر بھی نہ جاسکا تو وہ اللہ تعالی کے یہاں معذور ہے، لیکن اپنی طرف ہے کوشش کرے اور مج پر جانے کے جتنے قانونی ذرائع ہو کتے ہیں ان کو اختیار کرے،لیکن آ دمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور جانے کی فکر ہی نہ کرے تو بیا گناہ کی بات ہے۔ ج کی لذت جج ادا کرنے سے معلوم ہوگی

جب آب ایک مرتبہ مج کر کے آئیں گے تواس وقت آپ کو پتا ہلے گا كداس عباوت ميس كيا حاشى بي كيسى لذت بي القد تعالى ف اس عبادت میں بجیب ہی کیف رکھا ہے۔ حج کے اندر سارے کا معقل کے خلاف میں الیکن الله تعالیٰ نے اس مبادت میں عشق کی جوشان رکھی ہے، اس کی وجہ ہے اس عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت،اس کے ساتھ مشق انسان کے دل میں پیدا: و جاتا ہے اور جب وو جج ے واپس آتا ہے تو ایا ہوجاتا ہے جیسے وو آئ مال کے بیت سے بیدا ہوا۔

# جِ نَفْلِ كَيلِيَّ كَناهِ كا ارتكابِ جا مُزنهيں

اور جب آ دمی ایک مرتبہ فج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر بار بار جانے کو دل حابتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار جانے پر کوئی یابندی بھی نہیں لگائی، فرض تو زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے، لیکن دوبار جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی موقع ہو، آ دی نفلی حج پر جاسکتا ہے۔ مگر اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا میا ہے کے انظی عبادتوں کی وجہ سے کسی

گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کیونکہ نفلی عبادت کا تھم ہیہ کہ اگر اس کو نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں اور دوسری طرف گناہ سے بچنا واجب تھا، مثلاً جب حج کی درخواست دی جاتی ہے تو اس میں بہلکھنا پڑتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، اب آ پ نے نفلی حج کے لئے بہلکھ کر دیدیا کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، اب آ پ نے جموث ہولئے کا گناہ کرلیا اور جموث بولنا حرام ہے، حجوث کا گناہ کرلیا اور جموث بولنا حرام ہے، جموث کہ آ پ نے نفلی عبادت کے لئے جموث کا ارتکاب کی کوئی گنجائش نہیں، ایسا جموث بولنا تا جائز اور حرام ہے۔ گنجائش نہیں، ایسا جموث بولنا تا جائز اور حرام ہے۔

# حج کیلئے سودی معاملہ کرنا جائز نہیں

ای طرن اگراسپانسرشپ کے تحت تج کی درخواست دینی ہوتو اس کے لئے باہر سے ڈرانٹ منگوایا جاتا ہے، بعض لوگ یہاں سے خرید لیتے ہیں جس کے نتیج میں سودی معاملہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ اب جج نفل کے لئے سودی معاملہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ اب جج نفل کے لئے سودی معاملہ کر کے جانا، شر ما اس کی کوئی مختجائش نہیں۔

# جے نفل کے بجائے قرض ادا کریں

ای طرح ایک شخص کے ذہبے دومروں کا قرض ہے تو قرض کی ادائیگی انسان پرمقدم ہے، اب وہ شخص قرض تو ادانہیں کر رہا ہے لیکن ہرسال جج پر جلرہا ہے، گویا کہ فرض کام کو چھوڑ کرنفل کام کی طرف جارہا ہے، بیرحرام اور ناجائز ہے۔

## جج نفل کے بجائے نان ونفقہ ادا کریں

ای طرح ایک شخص خود تو نفلی حج اور نفلی عمرے کر رہا ہے، جبکہ گھر والوں کواور جن کا نفقہ اس مخص پر واجب ہے ان کو نفقہ کی تنگی ہور ہی ہے، بیسب کام ناجا مُز میں بیافراط ہے۔

بلکہ اگر کسی شخص کو سیمسوس ہو کہ فلال کام میں اس ونت خرج کی زیادہ ضرورت ہے تو ایسی صورت میں نفلی جم اور نفلی عمرے کے مقابلے میں اس کام پر خرج کرنا زیادہ باعث ثواب ہے۔

#### حضرت عبدالله بن مبارك كالحج نفل حيهور نا

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة اللہ علیہ بڑے او نے ورجے کے محد ثین اور فقہاء میں ہے ہیں اور صوئی بزرگ ہیں، یہ ہرسال جج کیا کرتے ہے، ایک مرتبہ اپ قافلے کے ساتھ جج پر جارہ ہے تھ تو رائے ہیں ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا ، بستی کے قریب ایک کوڑے کا ڈھر تھا، ایک بی سے کئر رہوا ، بستی کے قریب ایک کوڑے کا ڈھر تھا، ایک بی بستی سے کئر رہوا ، بستی کے قریب ایک مردار مرغی پڑی ہوئی تھی، اس بی نے اس مردار مرغی کو اٹھا یا اور جلدی سے اپ گھر کی طرف جلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دکھے کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ بی ایک مردار مرغی کو اٹھا کر لے جارہی ہے، چنا نچہ آ ب نے آ دی بھیج کر اس بی کی کو بلوایا کہ تم اس مردوار مرغی کو کے کہ مرغی کو کے اس مردوار مرغی کو کے اس بی کے کے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے مرغی کو کیوں اٹھا کر لے گئی ہو؟ اس بی نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے اور ہمارے پاس اپنی جان بچانے کا کہ ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے اور ہمارے پاس اپنی جان بچانے کا کہ ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے اور ہمارے پاس اپنی جان بچانے کا کہ ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے اور ہمارے پاس اپنی جان بچانے کا

کوئی راسته اس کے سوانہیں ہے کہ ہم اس مردار مرغی کو کھالیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور آپ نے فر مایا کہ ہم قج کا یہ سنر ملتو کی کرتے ہیں اور تمام ساتھیوں سے فرلیا کہ اب ہم قج پر نہیں جا کمیں گے، جو بیسہ ہم قج پر خرج کرتے ، وہ بیسہ ہم اس بستی کے لوگوں پر خرج کریں گے، تاکہ ان کی بھوک بیاس اور ان کی فاقہ کشی کا سد باب ہو سکے۔

### تمام عبادات میں اعتدال اختیار کریں

البذار نہیں کے بمیں جج کرنے اور عمرہ کرنے کا شوق ہوگیا ہے، اب بمیں اپنا یہ شوق پورا کرنا ہے، چاہ اس کے نتیج میں شریعت کے دوسرے تقاضے نظرانداز ہو جا نمیں۔ بلکہ شریعت نام ہے توازن کا، کہ جس وقت میں اور جس فظرانداز ہو جا نمیں۔ بلکہ شریعت نام ہے توازن کا، کہ جس وقت میں اور جس جگہ میں جو جم ہ طالبہ ہے، اس مطالبے کو پورا کریں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت میں زیادہ وقت میں زیادہ ضرورت ہے؛ نظلی عمادتوں میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ ضرورت ہے؛ نظلی عمادتوں میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نہ تن کہ جج کہ کہ ان مرکب ہے۔ عمالہ اللہ تھناں کے مرب ہے محمدان آت کہ جج کہ کہ ان مرکب ہے۔

الله تعالیٰ اپنفسل و کرم ہے مجھے اور آپ کو حج کے انوار و برکات عطا فرمائے اوراپی رضا کے مطابق اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

000



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم مخشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر: ۱۲

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ "

# محرم اور عاشوراء کی حقیقت

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُانُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَنَبيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا. أُمَّا يَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُوْرِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةُ حُرُمٌ.

(سورة التوبة آيت ٣٦)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربالعالمين

#### حرمت والامهينه

بزرگان محتر م اور برادران عزیز! آج محرم کی ساتوی تاریخ ہے اور تین دن کے بعد انشاء اللہ تعالی عاشوراء کا مقدی دن آنے والا ہے۔ بوں تو سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے تیس دن اللہ تعالیٰ کے بیدا کئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل شاخہ نے اپنے نصل و کرم سے بورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطلوفر مائی ہے اور ان ایام میں پچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہے۔ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔

#### عاشوراء كاروزه

فاص طور پرمحرم کی دسویں تاریخ جس کو عام طور پر'' عاشورا ،' کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں'' دسوال دن' سے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روز نے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک'' عاشورا ،' کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، بعد

میں جب رمضان کے روز نے فرض ہو سے تو اس وقت عاشوراء کے روز نے کی فرضیت منسوخ ہوگئ، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کوست اور مستحب قر ار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاد فر مایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے بیامید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے مجھے ایک سال کے گناہوں کا گفارہ ہو جائے گا۔ عاشوراء کے روزے کی اتنی بڑی نضیلت آ ب نے بیان فرمائی۔

### " يوم عاشوراء "ايك مقدّس دن ہے

بعض لوگ یہ بیجے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ
اس دن میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدی نوا ہے حضرت حسین رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ ہے
عاشوراء کا دن مقدی اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں، خود حضور
اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشوراء کا دن مقدی دن سمجھا جاتا
تھا اور آپ علی ہے نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے ہے اور
قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
تقریباً ساٹھ سال کے بعد پیش آیا، لہذا یہ بات درست نہیں کہ عاشوراء کی
حرمت اس واقعہ کی وجہ ہے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت

کی ولیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوشہادت کا مرتبہ اس دن میں عطافر مایا جو پہلے تی ہے مقدس اور محترم چلا آر ہاتھا۔ بہر حال! بیا عاشوراء کا دن ایک مقدس دن ہے۔

#### اس دن کی نضیلت کی وجوہات

اس دن کے مقدی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جائے
ہیں،اس دن کواللہ تعالیٰ نے دومرے دہوں پر کیا فضیلت دی ہے؟ اوراس دن
کا کیا مرجہ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، ہمیں تحقیق میں پڑنے کی
ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ
السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشوراء کا دن تھا، جب نوح علیہ السلام کی کشتی
طوفان کے بعد منتی میں اتری تو وہ عاشوراء کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ
السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اوراس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے
گزار بنایا تو وہ عاشوراء کا دن تھا اور تیامت بھی عاشوراء کے دن قائم ہوگ۔
یہ با تیں لوگوں میں مشہور ہیں لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، کوئی صحح
روایت الی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشوراء کے دن چیش

# حضرت موی علیه السلام کوفرعون سے نجات ملی

صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حفرت موی علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور پھر حفرت موی علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور

چھے سے فرعون کا لشکر آ حمیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت مویٰ علیہ السلام کو تھم دیا کہ اپنی لائھی دریا کے پانی پر ماریں ، اس کے نتیج میں دریا میں بارہ رائے بن گئے اور ان راستوں کے ذریع حضرت مویٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا حمیا اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا حمیا، لیکن جب فرعون کا پورالشکر دریا کے فراستے دیکھے تو وہ پانی مل حمیا اور فرعون اور اس کا پورالشکر غرق ہوگیا۔ یہ واقعہ عاشوراء کے دن پیش آیا، اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں، ان کے عاشوراء کے دن بیس ہونے پرکوئی اصل اور بنیا دہیں۔

#### فضیلت کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس حقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ
کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی؟ بلکہ بیسب اللہ جل شانہ
کے بنائے ہوئے ایام جیں، وہ جس دن کو چاہتے جیں اپنی رحمتوں اور برکتوں
کے بنائے موئے ایام جیں، وہ جس دن کو چاہتے جیں اپنی رحمتوں اور برکتوں
کے بنائے ہوئے ایام جیں، وہ جس دن کو چاہئے
اس کے نزول کے لئے منتخب فرما لیتے جیں، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جائے
والے جیں، ہمارے اور آپ کے اور اک سے ماوراء بات ہے، اس لئے اس
بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

#### اس روزسنت والے کام کریں

البتہ آئی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کواپی رحمت اور برکت کے نزول کے لئے منتخب کرلیا تو اس کا نقدس میہ ہے کہ اس دن کواس کام میں استعال کیا جائے جو کام نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو کا سنت کے طور پر اس دن کے لئے صرف ایک تھم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنا نچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس میں ایک تو نیق عطام فرمائے۔ آمین ۔

### بہود بول کی مشابہت سے بجیس

اس بیں ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیۃ بیں جب بھی عاشوراء کا دن آتا تو آپ علیا ہے وزہ رکھتے ،لیکن وفات ہے پہلے جو'' عاشوراء' کا دن آیا تو آپ علیا ہے نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور ساتھ بیں یہ ارشاد فرمایا کہ دس محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس میں چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے ذریعہ فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے ہے۔ بہرحال! حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی رکھتے ہے۔ بہرحال! حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی

اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں جس کی وجہ ہے ان کے ساتھ بلکی مشابہت پیدا ہوجاتی ہے، اس لئے اگر ہیں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نبیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، ۹ رمحرم یا ۱۱رمحرم کا روزہ بھی رکھوں گا تا کہ یہود یوں کے ساتھ مشابہت ختم ہوجائے۔

### ایک کے بجائے دوروز ہے رکھیں

لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اور آپ علیق کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات ارشاد فرمادی تھی، اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور ۹ رمحرم یا ۱۱ رمحرم کا ایک روزہ اور ملاکر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا اور تنہاء عاشوراء کے روزہ رکھے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشی میں مکروہ تنزیمی اور خلاف اولی قرار دیا، لینی اگر کوئی شخص صرف عاشوراء کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ اس کو عاشوراء کے وروزہ رکھے کے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ اس کو عاشوراء کے دن روزہ اور کیا تو اب طے گا لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابش دوروز سے رکھنے کی تھی ، اس لئے اس خوابش کی شمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملاکر دوروزے رکھے جا گیں۔

#### عبادت میں بھی مشابہت نہ کریں

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ کہ غیرمسلموں کے ساتھ اونی مشابہت بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بسندنہیں فر مائی ، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور نا جائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جوعبادت وہ کر رہے ہیں، ہم بھی اس دن وہی عبادت کر رہے ہیں،لیکن آپ علی ہے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے، وہ سارے ادبان سے متاز ہے اور ان پر فوقیت رکھنا ہے، لہذا ایک سلمان کا خلاہر و باطن بھی غیرمسلم ہے متاز ہونا جا ہے ، اس کا طرزعمل ، اس کی حال ڈھال، اس کی وضع قطع، اس کا سرایا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق،اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیرمسلموں سےمتاز ہونی جائے۔ چنانچہ احادیث میں بیاحکام جابجاملیں مے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما با كه غيرمسلمول ـ تالك طريقدا فتيار كرو بمثلا فرمايا:

خَالَفُوا الْمُشْرِكِيْنِ.

(صحيح بحاري، كتاب اللياس، باب في العمالم)

لیعنی مشرکین جواللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کوشریک ٹھیراتے ہیں، ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔

### مشا بہت اختیار کرنے والا انہی میں ہے ہے

جب عبادت کے اندراور بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت بسندنہیں فرمائی تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی کری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان ہو جھ کر اس مقصد ہے اختیار کی جائے تا کہ میں ان جیسا نظر آؤں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من تشبه بقوم فهومنهم

(ابوداؤد، كتاب اللباس، بات في لبس الشهرة)

جوشخص کمی قوم کی مشابہت اختیار کرے، وہ ای قوم کے اندر داخل ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لئے اختیار کرے تاکہ میں دیجھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جبیبا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کرلی تو یہ مکر دہ ضرور ہے۔ غیر مسلموں کی نقالی جھوڑ دیں

افسوں ہے کہ آج مسلمانوں کو اس تھم کا خیال اور پاس نہیں رہا، اپنے طریقہ کار میں، وضع قطع میں، لہاں پوشاک میں، اٹھنے جیٹنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، زندگی کے ہرکام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرلی ہے، ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی طرح اپنی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح کھاتے ہیتے ہیں،

ان کی طرح بیٹے ہیں، زندگی کے ہرکام میں ان کی نقائی کوہم نے ایک فیشن بنالیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضوراقد س صلی القد علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشاہب کو پیند نہیں فرمایا، اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسر س شعبوں میں غیر مسلموں کی جو نقائی افتیار کررکھی ہے، خدا کے لئے اس کو چھوڑیں اور جناب رسول اللہ سلی النہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عیبہم اجمعین کی نقائی کریں، ان لوگوں کی نقائی مت کریں جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم اور استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تہمیں انسانی حقوق و ہے کو تیار نہیں، ان پر ظلم اور استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تہمیں انسانی حقوق و ہے کو تیار نہیں، ان کی نقائی کرتے آخر تہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں و نیا میں بھی ذکت ہوگی اور کھے۔ کی نقائی کرتے آخر تہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں و نیا میں بھی ذکت ہوگی اور کھے۔ آخر ت میں بھی رسوائی جو گی ۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آخر ت میں بھی رسوائی جو گی ۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔

### عاشوراء کے روز دوسرے اعمال ثابت نہیں

بہرحال! اس مثابہت سے بیخے ہوئ ماشورا، کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا تھم تو برحق ہے، لیکن روز ہے علاوہ عاشوراء کے دن لوگول نے جو اور اعمال اختیار کرر کھے جیں، ان کی قرآن کریم اور سنت میں کوئی بنیاد نہیں۔ مثلاً بعض لوگول کا خیال بیہ کہ عاشوراء کے دن کھی خوا بکنا ضروری ہے، اگر کھی خوا نہیں پکایا تو عاشوراء کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی۔ اس قتم کی کوئی بات نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے بیان فرائی اور نہ ہی صحابہ کرائے نے اور تابعین نے اور ہزرگان علیہ دسلم نے بیان فرائی اور نہ ہی صحابہ کرائے نے اور تابعین نے اور ہزرگان

### دین نے اس بیمل کیا،صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود نہیں ماتا۔

#### عاشوراء کے دن گھر والوں پر وسعت کرنا

ہاں ایک ضعیف اور کرور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے، اس حدیث بیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والموں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال بیں ہیں، مثلاً اس کے بیوی بنجے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے بیل عمدہ اور اچھا کھانا کھلا ۔ اور گھانے میں وسعت اختیار کر ۔ ۔ تو اللہ تعالی اس کی روز گ بیس برکت عطافر ما کیں گے۔ یہ حدیث اگر چہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کر بے تو کوئی مضا نقہ نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ انشاء اللہ عاصل ہوگی۔ لہذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہئے، اس کے آگے لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، ان کی کوئی اصل اور بیار نہیں۔

# گناہ کر کے اپنی جانوں پڑظلم مُت کرو

قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ پر ایک عجیب جملہ بیار شاوفر ما دیا کہ:

فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ انْفُسَكُمُ ـ

(مورة التوبة وآيت ٣٦)

یعنی ان حرمت والے بینوں میں تم اپنی جانوں پرظلم نہ کرفیہ ظلم نہ کرنے ہے۔ مرادیہ ہے کہ ان مبینوں میں گناہوں ہے بچو، بدعات اور مشکرات ہے بچو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم ان ب بیں، جانتے تھے کہ ان حرمت والے مبینوں میں اوگ اپنی جانوں پرظلم کریں گے اور اپنی طرف ہے عبادت کے طریقے گئر کر ان پرممل کرنا شروع کردیں گے، اس لئے فرمایا کہ اپنی جانوں پرظلم نہ کرو۔ دوسرول کی مجالس میں شرکت مکت کرو

شیعہ حضرات اس مبینے میں جو پچھ کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں لیکن بہت ہے اہل سنت حضرات بھی الی مجلسوں میں اور الل کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور مشکر کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو ساف تھم دیدیا کہ ان مبینوں میں اپنی جانوں پرظلم نہ کرو مکہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے لئے روز ہ رکھنے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس کے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تفنی و کرم ہے اس مبینے کی حرمت اور عاشورا، کی حرمت و رعظمت سے فائدہ افتانے کی ہم سب کو تو فیق عطافر مائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزار نے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ ہیں۔ مطابق اس دن کو گزار نے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ ہیں۔ و آ جو دُد خو الما اُن الْحَدُمُدُ لِلْهِ رَبُ الْعَلَمِیُنَ



مقام خطاب: جامع مجد بيت المكرم

مكلثن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر: ۱۲

بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

کلمہ طیتبہ کے نقاضے اور اللہ والول کی معیت

الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكَالُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرِيناتِ اعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهُده شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِناتِ اعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهُده اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لّا إِلَٰهَ اللّه وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لّا إِلَٰهَ اللّه الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لله إِلَٰهَ اللّه الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُانٌ سَيَدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَصُدَا فَيَ اللّهُ وَصَلّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَصُلّانًا مُعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصُدَا إِلَيْهُ وَسَلَّمُ تَسْلِيْمًا كَتَيُورًا ـ وَاللّهُ وَاللّهُ وَصَلّامَ تَسْلِيْمًا كَتَيُورًا لِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

أُمَّا بَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ عَنا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّدِقِيْنَ () امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والمحمد للله ربّ العالمين والحمد للله ربّ العالمين (مورة التمت التالية عنوا)

بزرگان محترم اور برادران عزيز!

آئ اس مبارک مدرسه میں حاضر ہوتر ایک زبانہ دراز کی دلی تمنا بوری ہورہی ہے، طرصہ دراز سے اس مبارک درسگاہ میں حاضری کا شوق تھا اور میرے مخدوم ہزرگ حضرت مولا نامفتی حبدالشکور صاحب تر ندی دامت برکاتبم العالیہ (اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، رحمۃ القد علیہ) کی زیارت اوران کی صحبت سے استفادہ کی غرض ہے بار بار بیبال آئے کودل چا بتا تھا، لیکن مصروفیات اور مشافل نے اب تک مہات نددی، القد تھا لی کاففنل و کرم ہے کہ آئے یہ دیرینہ آردواس نے بورن آر مالی۔ یبال حاضری کا میرا اصل متعدد حضرت دامت برکاتبم کی زیارت اوران کے حکم کی تعین تحقیل کی نیارت اوران کے حکم کی تعین تعین عبال حاضری کا ارادہ کر رہا تھا تو ذہن میں بائل نمیس تھی کہ ماشا ، الندا تنا بزا مسمانوں کا اجتماع موجود رہا تھا تو ذہن میں بائل نمیس تھی کہ ماشا ، الندا تنا بزا مسمانوں کا اجتماع موجود

ہوگا اور ان سے خطاب کرنے کی نوبت آئے گی۔ بہرصورت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ اس نے حضرت مولانا کی زیارت کے ساتھ سلمانوں کے اسے بڑے مجمع کی بھی زیارت کی توفیق عطافر مائی جو خالصتا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبت اور اللہ کے دین کی طلب کی خاطر اس صحن میں جمع ہے۔

#### ان کاحس ظن سیا ہو جائے

میرے بزرگ حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی ، اللہ تبارک و
تعالی ان کو و نیا اور آخرت کی کامیابیاں عطافر مائے اور ان کے فیوض ہے ہمیں
مستفید فرمائے ، انہوں نے بھی ناکارہ کے بارے میں جو تعارفی کلمات ارشاو
فرمائے ، وہ میرے لئے باعث شرم میں اور بیان کی شفقت ہے اور کرم فرمائی
ہے کہ انہوں نے بھی ناکارہ کے بارے میں ان خیالات کا اظہار فرمایا ، میں
سوائے اس کے اور کیا عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس حس ظن کو
میرے حق میں سچافر ماوے ، آپ حضرات سے بھی ای و عاکی درخواست
میرے حق میں سچافر ماوے ، آپ حضرات سے بھی ای و عاکی درخواست

موج رہا تھا کہ اس موقع پر آب حفرات کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ حفرت میں کیا عرض کروں؟ حفرت مفتی عبدالشکور صاحب مظلم العالی ہے بھی پوچھا کہ کس موضوع پر بیان کروں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یبال جیسے کے بعد دل میں ایک بارے میں چند مختفر گذارشات آپ حفرات کی خدمت بات آئی اور ای کے بارے میں چند مختفر گذارشات آپ حضرات کی خدمت

#### ميس عرض كرون كا\_

### بالتداورا سكے رسول ﷺ كى محبّت كا متبجه ہے

میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع ہے کہ چہروں پرسترت کے آثار میں، شوق و ذوقرا کے آثار میں، طلب کے آثار میں۔ بیہ آخر کیوں؟

دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ جیسا ایک ناکارہ مفلس علم بے عمل انسان ان کے سامنے بیٹھا ہے،اکثر حضرات وہ ہیں کہ جن ہے اس سے پہلے ملا قات کی سعادت حاصل نہیں ہوئی الیکن آخر وہ کیا بات ہے کہ اک اُن دیکھا تحض جس کو میلے بھی دیکھانہیں، بھی برتانہیں، ایسے خص کو دیکھنے کے لئے اتنا شوق وذوق! اس كى بات سننے كے لئے اتنا ذوق وشوق! بير آخركيا بات ہے؟ ذہن میں بیآیا کہ میری حالت تو جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے۔لیکن جوطلب اور جو ذوق وشوق لے کریداللہ کے بندے میرمحمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے امتی اس صحن کے اندر جمع ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے لئے اتن بری سعادت اور اتن بری خوش نصیبی کی بات ہے كداس كابيان الفاظ عنبين بوسكتار يدورحقيقت مجت ع، ايك تخص ع نہیں، ایک ذات ہے نہیں، یہ مخبت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كي ، اس كي خاطر بدسب نظارے ديكھنے ميں آتے ہيں اور ميں بيد نظارے آج پہلی مرتبہ بیس و کھے رہا ہوں ، اس سے پہلے بھی ایسے ایسے مقامات پرد کھے ہیں جہاں اس کا کوئی تصور بھی انسان کے ذہن میں نہیں آسکتا۔

### کلم طیتبہ نے ہم سب کو ملادیا ہے

الله تبارک وتعالی نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع فراہم فر مایا، ایسے ایسے کفرستانوں میں جہال کفر کی ظلمت جھائی ہوئی ہے، اندھرا جھایا ہوا ہے، ایس ایس جگہوں رجو ہماری زبان نہیں جانے، ایک جملہ ہم بوليں تو وہ اس كو تجين بيں سكتے ، وہ اگر كوئى جملہ بوليں تو ہم اس كونبيں تمجھ سكتے ، کیکن ابھی گزشتہ سال مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا، آبادی کے لحاظ ہے دنیا کا ب سے بڑا ملک ہے اور وہاں پر کافر اور غیرمسلم آباد ہیں ،لیکن وہاں پر اللہ المسلمان بندے بھی ہیں، وہاں جا کر مبلی باریہ بات تحقیق ہے معلوم ہوئی کہ چین کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم از کم آ ٹھ کروڑ ہے۔ جب گاؤں اوردیبات میں یہ اطلاع سینی کہ یا کتان سے کچھ مسلمان آ رہے ہیں تو گھنٹوں پہلے ہے دونوں طرف دورویہ قطاریں لگا کرانتظار میں کھڑے ہوگئے ، حالاتکہ برف باری ہورہی تھی، لیکن اس انتظار میں کہ پاکستان ہے کچے مسلمان آئے ہیں ان کو دیکھیں، چتانچہ جب ہم وہاں پہنچے اور انہوں نے ہمیں ویکھا تو كونى جمله وه جم سے نبیس كهد سكتے تصاور جم كوئى جمله ان سے نبیس كهد سكتے تھے، كيونكه وه جاري زبان نبيس جانة اورجم ان كي زبان نبيس جانة ،ليكن ايك لفظ ایا ہے جو ہمارے وین نے ہمیں مشترک دے دیا ہے، خواہ کوئی زبان انسان بولنا ہو، اپنے ول کی تر جمانی وہ اس لفظ کے ذریعہ کرسکنا ہے، وہ ہے السلام ملیکم ورحمۃ اللہ! تو ہر شخص دیکھنے کے بعد السلام علیم کا نعرہ نگاتا اور یہ کہہ کراس کی آئی موں سے آنو جاری ہو جاتے۔ ایک رشتہ اللہ جارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان پیدا فرما دیا، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہویا مغرب کا، کوئی زبان بولتا ہو، بات اس کی بحصر میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کی معاشرت، اس کی تہذیب اوراس کی قومیت کچھ بھی ہم اس بیت چل گیا کہ یہ مسلمان ہا اوراکلہ اوراس کی قومیت کچھ بھی ہم میں جب یہ بیت چل گیا کہ یہ مسلمان ہا اوراکلہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ کے رشتہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے تو اس کے لئے دل کے اندر محبت کے جذبات الجرنے شروع ہوجاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ جارک و تعالیٰ نے بہت سے رشتوں میں جوڑا ہے، ان میں جوسب سے مضبوط شریک و تعالیٰ نے بہت سے رشتوں میں جوڑا ہے، ان میں جوسب سے مضبوط رشتہ جو بھی ٹوٹ نہیں سکتا، جو بھی ختم نہیں ہوسکتا، جو بھی کمز ور نہیں پڑسکتا، وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ۔

# اس رشتے کوکوئی طاقت ختم نہیں کرسکتی

میرا بنگله دیش جانے کا اتفاق ہوا، جو بھی بہر حال پاکتان ہی کا حضہ تھا،
مشرقی پاکتان کہلایا کرتا تھا، وہاں لوگوں کے اندریہ بات مشہور ہے کہ جب
سے بنگلہ دیش الگ ہوا، اس وقت ہے پورے بنگلہ دیش میں ڈھا کہ سے نے
کر چٹاگام اور سلہٹ تک کی جگہ اردو سائی نہیں دیتی، اس لئے کہ اردو کا تو بڑی مار دیا گیا، بلکہ اردو کا لفظ من کر لوگوں کو غضہ آتا ہے کہ اردو زبان میں کیوں بات کرویا بھریزی میں۔

جب جِنْا گام پنجا تو وہاں بیاعلان ہوگیا کہ فلاں میدان میں بیان ہوگا،

چنانچہ وہ میدان بورا بحر گیا، اس مجمع کے اندر میں نے اردو میں بیان کیا۔ اس میں لوگوں کا انداز ہ بینھا کہ کم از کم پیاس ہزارمسلمانوں کا اجتاع تھا اورلوگوں کا کہنا پیرتھا کہ بٹکلہ دلیش بننے کے بعدا تنا بڑا اجتماع ہم نےنہیں دیکھا، اورلوگوں کا کہنا ہے بھی تھا کہ اگر کوئی اتنے بڑے جلے کے اندرار دوزبان میں بیان کرے تو لوگ اس کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، احتجاج شروع کر دیتے ہیں، کیکن لوگوں نے میری بات اتن محبّت ہے، اتنے پیار ہے اور اتنے اشتیاق ے تی کہ لوگ چرت زدہ رہ گئے۔ وہاں ہمی میں نے یہ بات عرض کی کہ ہمارے درمیان مرحدیں قائم ہو عتی ہیں، پولیس اور فوج کے پہرے حائل ہو کتے ہیں، دریا اور سمندر اور پہاڑوں کے فاصلے حائل ہو کتے ہیں الیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسے رشتے میں برو دیا ہے کہ اس كو دنيا كى كوئى طافت ختم نهيس كرسكتى، اور وه ب كلمه لا اله الا الله محمد رسول

# اس کلمہ کے ذریعہ زندگی میں انقلاب آجاتا ہے

یے کلمہ جس نے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہوا ہے، عجیب وغریب چیز ہے،
عجیب وغریب مناظر دکھا تا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ انسان کی
زندگی میں اس کلے کے پڑھتے ہی اتنا بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ اس سے
بڑا انقلاب کوئی ہونہیں سکتا، ایک مختص جو اس کلمہ کے پڑھنے سے پہلے کافرتھا،
کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا، اس کا مطلب سے ہے کہ جب تک اس شخص نے بیکلم

نہیں پڑھا تھاماس وقت تک وہ جہنی تھا، اللہ کا مبغوض تھا، دوزخ کا مستحق تھا، اور اللہ اور اللہ اور اللہ تارک و بڑھنے کے بعد ایک لمح کے اندر وہ شخص جنتی بن گیا اور اللہ تبارک وتعالی کامحبوب بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

من قال لا الله الا الله دخل الجنة ـ جو تحض لا الدالا الله كبد \_ بس جنّتي بـ ـ

گناہوں کی سزا بھٹنے گا اگر گناہ کئے جیں، گناہوں کی سزا بھٹننے کے بعد
آ خرانجام اس کا جنّت ہے۔ گناہ کئے، غلطیاں کیس، کوتا ہیاں کیس، اگراس نے
تو بنہیں کی تو سزا لے گی، لیکن سزا لینے کے بعد آ خری انجام اسکا جنّت ہے۔ یہ
میری بات نہیں، یہ سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ اس سے زیادہ سچا
اس کا کنات میں کوئی اور کلام ہونہیں سکتا کہ وہ جنتی ہے، اور کلمہ شریف پڑھنے
کے بعدا یک شخص جبنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنّت الفردوس کے اعلیٰ ترین
طبقے تک پہنچ جاتا ہے۔

#### ایک چرواہے کا واقعہ

غزوہ خیبر کا داقعہ یاد آیا، غزوہ خیبروہ جہاد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود ہوں کے خلاف حملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف علیہ وسلم نے یہود ہوں کے خلاف حملہ کیا تھا، اور اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس میں کنی دن گزر کئے، لیکن قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ اندر سے یہود یوں کا

ایک چروام بابرنکلا، وه جریال چرا ربا تها، ساه فام تها، کالی رنگت تهی اور کسی مبودی نے اس کو بکریاں چرانے کے لئے اپنا نوکر رکھا ہوا تھا، وہ بکریاں جِرانے کی غرض ہے خیبر کے قلعے ہے باہر نکلا ، تو ویکھا کہ سلمانوں کا لٹکر ہڑا موا ب\_ اس نے بین رکھا تھا کہ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاز سے بيبال پر تملہ کرنے کے لئے آئے ہیں، یٹرب کے بادشاہ ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ ذیرا میں بھی دیکھوں، آج تک میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، اور دیکھ کے آ وُں کم بیڑب کا بادشاہ کیسا ہے اور وہ کیا بات کہتا ہے؟ لوگوں سے یو جھا كەمركار دوعالم محمەمصطفیٰ صلی الله علیه وسلم كہاں تشریف فرما ہیں؟ صحابہ كرامٌ نے اشارہ کر کے بتادیا کہ فلاں خیمہ کے اندرتشریف رکھتے ہیں۔اوّل تو وہ خیمے کود کھے کر ہی حیران رہ گیا،اس کے ذہن میں پیاتھا کہ جب یہ بیٹر ب کے بادشاہ ہیں اور جن کی قوت اور طاقت کا ڈ نکا بھا ہوا ہے تو ان کا جو خیمہ ہوگا وہ قالینوں ہے مزین ہوگا، اس میں شاندار بردے بڑے ہوئے ہوں گے، باہر پہرے دار کھڑ ہے ہوئے پہرہ دے رہے ہوں گے۔ وہاں جا کر دیکھنا تو ایک معمولی تھجور کا بنا ہوا خیمے نظر آر ہا ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے نہ کوئی بہردار ہے، نہ کوئی ہاجب ہے نہ کوئی ہٹو بچو کے نعرے لگانے والا ہے۔ خیر وہ حیرواہا اندر داخل ہوگیا،اندرسرکار دو عام رحت للعلمین صلی الله علیه وسلم تشریف فرما ہے،اس نے حضور عليه كوديكها نو بزي عجيب وغريب نوراني صورت نظر آ كي، وه جلوه نظر آ تو دل مجھ تھجنا شروع ہوا، جا کرعرض کیا کہ آپ ( صلی اللہ ملیہ وسلم ) یہاں پر كيول تشريف لا نه بين؟ آب ( تسلى الله عليه وسلم ) كا پيغام اور آب ( صلى

الله عليه وسلم ) کی دعوت کيا ہے؟ 'بي کريم سرور دوعالم محمر مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کدمیری تو ایک ہی دعوت ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے سواکسی کو اپنا معبود نہ مانو اور لا الدالا النّدمجر رسول الله يرٌ ھالو، تيجھ نبي كريم سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم کے جلوہ جہاں آ را اور کچھآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان دونوں کا طبیعت پراٹر ہونا شروع ہوا تو اس نے یو چھا: اچھا یہ بتایے کہ اگر میں آ ب کی اس دعوت كوقبول كرلول ادر لا الدالا الله محمد رسول الله يزه لول تو ميرا انجام كيا ہوگا؟ آب علی نے فرمایا کہ تمہارا انجام بیہوگا کہ تم تمام مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل کرلو گے ، ہم تہہیں سینے ہے لگائمیں گے اور جو ایک مسلمان کا حق ے وہی تمبارا بھی حق ہوگا۔ اس نے کہا کہ آب مجھے سنے سے لگا کیں گے؟ ساری عمر مجھی یہ بات اس کے تصور میں بھی نہیں آئی تھی کہ کوئی سردار یا کوئی بادشاہ یا کوئی سربراہ مجھے گلے لگا سکتا ہے۔اس نے کہا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، میری رنگت کالی ہے، میرےجسم سے بد بواٹھ رہی ہے، اس حالت میں آپ (صلی الله عليه وسلم) مجھے كيسے سينے سے لگائيں معي آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا کہ جب تم بیا بمان قبول کرلو مے تو پھر سب حمہیں سینے سے لگائیں گے، تہارے حقوق تمام مسلمانوں کے برابر ہوں گے۔ بعض روایوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) استے بوے بادشاہ ہوکر جھے سے مذاق کی بات کرتے ہیں ہے کہ کرکہ مجھے گلے سے لگا تیں ك، نى كريم سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كنبيس، ميس نداق نبيس كرتا، واقعتذ ميں اس دين كا پيغام لے كرآيا ہوں جو كالے اور كورے، امير

اور مامور، غریب اور سرمایہ دار کے درمیان کوئی تفریق نبیس کرتا، وہاں تو فضیلت اس کو حاصل ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرتا ہواس واسطے تم ہمارے برابر ہو گے اور ہم حمہیں گلے ہے لگا کمیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر پیر بات ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھراشہدان لا الدالا لله واشہدان محمرأ رسول الله یر حکرمسلمان ہوگیا۔ پھراس نے کہا کہ یا رسول الله (صلی الله عليه وسلم) اب میں مسلمان ہوچکا، اب مجھے بتائے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے ذمہ فرائض کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کرتم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہ نہ تو پیکوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھوائی جائے ، نیہ بیدرمضان کامہینہ ہے کہتم ہے روز ہ رکھوایا جائے ، نہتمہار ہے پاس مال و دولت ہے کہتم سے زکو ق دلوائی جائے۔ اس وقت تک عج فرض نہیں ہوا تھا۔ وہ عبادتیں جو عام مشہور ہیں ان کا تو کوئی موقع نہیں، البتہ اس وقت خیبر کے میدان میں ایک عبادت مور ہی ہادریہ وہ عبادت ہے جو تکواروں کے سائے میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، تو آ وَ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس جباد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم! میں جہاد میں شامل تو ہو جا دَل کیکن جہاد میں دونوں با تیں ممکن ہیں ، پیریمی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اپنا خون دے کرآئے ، تو اگر میں اس جہاد میں مر گیا اور شہید ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اگرتم اس جہاد ہیں شہید ہو گئے تو میں تہمیں بشارت ویتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیر ھے جنت الفردوس ك اندر لے جائيں كے، تمبارے اس ساہ جسم كو الله تارك و تعالیٰ منورجہم بنا دیں گے، نورانی جہم بنا دیں گے، اورتم کہتے ہو کہ میرےجم ے بد بواٹھ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی بد بوکو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے۔اس نے کہا کہ اگریہ بات ہے تو بس مجھے اور کسی چز کی حاجت نہیں۔ وہ جو بکریاں لے کرآیا تخااس کے بارے میں نبی کریم سرور ووعالم صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ بیبکریاں جوتم لے کرآئے ہو، بیکسی اور کی ہیں، ان کو يملے واپس كرك آؤ۔ انداز و لگائے! ميدان جنگ ہے، وشمن كى بكرياں ہيں، وہ چرواہا دشمن سے بحریاں باہر لے کر آیا ہے، اگر آپ جاہتے تو ان بحریوں کے ریوڑ کو پکڑ کر مال نمنیمت میں شامل فر مالیتے ،لیکن وہ چروا ہا ان کو بطور ا مانت لے کرآیا تھا اور امانت کو واپس دلوانا ہے نبی کریم سرور ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مرفہرست تھا، اس واسطے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پہلے ان بمریوں کو قلعے کی طرف بھگا دوتا کہ بہشہر کے اندر چلی جائیں اور جو مالک ے اس تک بین جا کمی یو سلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریاں واپس کروا کیں پھراس کے بعد وہ چرواہا جہاد میں شامل ہوگیا، کی روز تک جہاد جاری ر ہا، جب جہاد ختم ہوا اور نبی کریم سرور دو عالم صلی القد علیہ وسلم حسب معمول شہداء اور زخمیوں کا جائزہ لینے کے لئے نکلے تو جباں بہت ی لاشیں بڑی ہوئی میں اور متعدد صحابہ کرام تشہید ہوئے تھے، دیکھا کدایک لاش بڑی ہوئی ہے، اس کے گرد صحابہ کرائے جمع میں اور آ پس میں میں شورہ کررہے ہیں کہ بیکس کی لاش ہے؟ اس واسطے کہ سحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پہتے نہیں تھا کہ یہ کون ہے، پیچائے نہیں تھے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف لے محتے، جا كرويكها تويدوي اسود غالبي جروابي كى لاش تقى، نبي كريم سروردو عالم صلى الله عليه وسلم نے اس كو د كچه كرارشاد فرمايا كه بيخص بھى عجيب وغريب انسان ے، بدایا انسان ہے کہ اس نے اللہ کے لئے کوئی مجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں یرهی، اس نے کوئی روز و شیس رکھا، اس نے ایک چید اللہ کی راہ میس خرج ہیں کیا، نیکن میری آئکھیں د کھے رہی ہیں کہ بیسیدها جنّت الفرووں میں بہنجا ہاوراللہ تبارک وتعالی نے اس کے جسم کی بد بوکو خوشبو سے تبدیل فرما ویا ہے، میں اپنی آ تکھوں سے د کمچے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدانجام فرہایا۔ بہرحال! یہ جو میں عرض کرر ہاتھا کہ ایک کمجے میں پیکمہ انسان کوجہنم کے ساتویں طبقے ہے نکال کر جنّت الفردوس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پنجیا ویتا ہے، کوئی مبالغہ کی بات نہیں، واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ اللہ تبارک وتعانی نے ایسا کلمہ

### کلمه طیتبه پڑھ لینا،معاہدہ کرنا ہے

لیکن سوال میہ ہے کہ میدکلمہ جو اتنا بڑا انقلاب برپا کرتا ہے کہ جو پہلے
دوست تھے دہ دشمن بن گئے، جو پہلے دشمن تھے دہ اب دوست بن گئے، بدر کے
میدان میں باپ نے بیٹے کے خلاف ادر بیٹے نے باپ کے خلاف آلموار اٹھائی
ہے اس کلمہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ ہے، تو اتنا بڑا انقلاب جو برپا ہور با
ہے، کیا میکوئی منتز ہے یا کوئی جادو ہے کہ یہ منتز بڑھا اور جادو کے کلمات زبان

ے اوا کئے اور اس کے بعد انسان کے اندر انقلاب بریا ہوگیا۔ ان الفاظ میں كوئى تا ثير ب يا كيا بات ب؟ حقيقت بي بدكوئى منتريا جادو باطلسم تتم ك کلمات نہیں،حقیقت میں اس کلمہ کے ذریعہ جو انقلاب بریا ہوتا ہے یا وہ اس واسطے ہوتا ہے کہ جب میں نے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الله الله میں گوای دیتا ہوں اس بات کی کہ اس کا تنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، تو اس کے معنی یہ میں کدمیں نے ایک معاہدہ کرلیا اور ایک اقرار کرلیا اس بات کا کہ آئندہ تھم مانوں گا تو صرف اللہ کا مانوں گا ، اللہ تارک و تعالیٰ کے تھم کے آ گے سر جھکاؤں گا اور الله تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کواپنا معبود قر ارنہیں دوں گا،کسی اور کی بات الله کے خلاف نہیں مانوں گا۔ بدایک معاہدہ ہے جوانسان نے کرلیا اور جب الله كوالله قرار دے ليا اور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كو الله كا رسول مان لیا، جس کے معنی میہ ہوئے کہ محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پنام لے کرآئی کی گے، اس کے آگے سرسلیم خم کر دول گا، عاے مجھ میں آئے یا نہ آئے، طابے عقل مانے یا نہ مانے، دل طاب یا نہ حاہے، کیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تھم آ گیا تو اس کے بعد پھراس کی سرتانی کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ یہ ہے معاہدہ ، یہ ہے اقرار ، یہ ہے بٹات، یہ ہے اعلان اس بات کا کہ آج ہے میں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول علی کی مرضی کے تالع بنالیا۔ انسان جب بیاقرار کر لیتا ہے اور سے معاہدہ کرلیتا ہے تو اس دن ہے وہ اللہ تعالیٰ کامحبوب بن جاتا ہے اور اس کی زندگی میں اتنابڑاا نقلاب برپا ہوجاتا ہے۔

#### كلمه طيبه كے كيا تقاضے ہيں؟

اس سے یع جان کے کلمہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ بیمن کوئی زیاتی اجمع خرج نہیں ہے کہ زبان سے کہدلیا اور بات ختم ہوگئ، بلکہ آپ نے جس وال بہ کلمہ پڑھاہاس دن آپ نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ کے حوالے کر دیا اور اس بات کا دعدہ کرلیا کہ اب میری کچھنیں ہے گی ، اب تو اللہ تبارک وتعالی کے تھم کے تابع زندگی گزاروں گا۔ لبندااس کلمہ لا الله الا اللہ کے کھے تقاضے جیں کہ زندگی گزارو تو کس طرح گزارو،عبادت کس طرح کرو، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرو، اخلاق تمبارے کیے ہوں، معاشرت تہاری کیسی ہو، زندگی کے ایک ایک شعبے میں مدایات میں جو اس کلمے کے دائرہ کے اندر آتی ہیں، اور وہ ہدایات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک ہے بھی دے کر گئے ہیں اور اپنے افعال سے بھی، اپنی زندگی کی ایک ا یک نقل وحرکت ہے اور ایک ایک ادا ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا طریقہ سکھا کراس دنیا ہے تشریف لے گئے۔اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے احکام کاعلم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کا نام ہی درحقیقت تقویٰ ہے، تقوی کے معنی میں اللہ کا ڈر ، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ تیارک و تعالی ك حضور معابده تو كرلياليكن ميس جب آخرت مي بارى تعالى مي بارگاهي پيش ہوں تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ جو معاہدہ میں نے کیا تھاہ میں نے اس معاہدہ کو پورانہیں کیا،اس بات کا خوف اور آس بات کے ڈرکا نام ہے تقویٰ! تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ

بچرا قر آن کریم اس ہے بھرا ہوا ہے کہ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو،سارے دین کا خلاصہ اس تقویٰ کے اندر آجا تا ہے۔

اور چرفر مایا که:

#### وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِيُنَ

الله تبارک و تعالی کا کلام بھی عجیب وغریب ہے، کلام اللہ کے عجیب وغریب اعجازات ہیں، ایک جملہ کے اندر باری تعالیٰ جتنا کچھانسان کے کرنے کا کام ہوتا ہے وہ بھی سارے کا سارا بتا دیتے ہیں اور پھراس برعمل کرنے کا جوطریقتہ ہےاوراس کا جوآ سان راستہ ہے وہ بھی اپنی رحمت ہے اپنے بندوں کو بتا دیتے میں کہ ویسے کرنا تمہارے لئے مشکل ہوگا، ہم تمہیں اس کا راستہ بتائے دیتے ہیں۔ فرمایا کہا ہے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ اختیار کرلیا تو اب اس کے بعد سمی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، تقویٰ میں جھی کچھ آ گیا،لیکن سوال پیدا ہوا کہ تقویٰ کیسے اختیار کریں؟ تقویٰ تو برا او نیا مقام ہے، اس کے لئے برے تقاضے ہیں، بڑی شرائط ہیں، وہ کیسے اختیار کریں، کہاں ہے اختیار کریں؟ اس کا جواب ا گلے جملے میں باری تعالیٰ نے دے دیا کہ ویسے تقویٰ اختیار کرنا تمہارے لئے مشکل ہوگالیکن آسان راستہمہیں بتائے دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ كونو مع الصادقين ع لوكول ك ماتقى بن جاؤ، صادقين ك ماتقى بن

جاؤ۔ ہے کے معنی صرف بہی نہیں کہ دہ تی ہولتے ہوں اور بھوٹ نہ ہولتے ہوں،

ہلکہ ہے کے معنی سے ہیں کہ جو زبان کے ہے، جو بات کے ہے، جو معاملات

کے ہے، جو معاشرت کے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کئے

ہوئے معاہدے ہیں ہے ہیں، ان کے ساتھی بن جاؤ اور ان کی صحبت اختیار

کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو، جب اٹھنا بیٹھنا شروع کرو ہے تو اللہ

تبارک و تعالیٰ ان کے تقویٰ کی جھلک تمہارے اندر بھی پیدا فرما دیں گے۔ یہ

ہوتویٰ حاصل کرنے کا طریقہ اور ای طریقہ سے دین منتقل بوتا چلا آیا ہے،

بی کریم سرکاردوعالم محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کرآج تک جودین آیا ہے وہ ہے لوگوں کی صحبت سے آیا، صادقین کی صحبت سے آیا۔

حودین آیا ہے وہ سے لوگوں کی صحبت سے آیا، صادقین کی صحبت سے آیا۔

صحابہ شے و مین کہال سے حاصل کیا؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کہاں سے حاصل کیا؟ کسی
یو نیورٹی میں پڑھا؟ کسی کالج میں پڑھا،؟ کوئی مرشیفلیٹ حاصل کیا؟ کوئی ڈگری
لی؟ ایک ہی یو نیورٹی تھی وہ سرکار دو عالم محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا
صفات تھی، آپ علیہ اللہ کے خدمت میں رہے، آپ عید اللہ کی صحبت المحائی، اس
سے اللہ تبارک و تعالی نے وین کا رنگ چڑھا دیا، ایسا چڑھا یا ایسا چڑھا یا کہ اس
آسان و زمین کی نگاموں نے وین کا ایسا چڑھا موا رنگ نہ اس سے پہلے مجھی
و کھا تھا، نہ اس کے بعد و کمیے سے گے۔ وہ لوگ جو دنیا سے معمولی معمولی
معاطات کے او پر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے تھے، ایک دوسرے

کے خون کے بیاہ بن جاتے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے تھے، ان کی نظر میں ونیا الی بے حقیقت ہوئی اور الی ذلیل ہوئی اور الیی خوار ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اور آخرت کے بہود کے آگے ساری دنیا کے نزانوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔

#### حضرت عبیدہ بن جراحؓ کا دنیا ہے اعراض

حضرت عُبيد ه بن جراح رضي الله تعالى عنه كا واقعه ياوآيا، حضرت عمر رضي الله تعالیٰ عنه کے عبد مبارک میں تیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں جو اس زمانے کی سپر یاور بھی جاتی تحیس (جیسے آج کل روس اور امریکہ) ان کا غرورالله تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے باتھوں خاك ميس ملاديا عبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه كوشام كالكور فرمقرر فرمايا حفرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عنه شام کے دورے پرتشریف لے گئے کہ و می کیا حالات میں؟ تو وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ میں این بھائی کا گھر دیکھوں، دل میں شاید بیدخیال ہوگا کہ عبیدہ بن جراح مدینے ے آئے میں اور شام کے گورنر بن گئے میں، مدید منورہ کا علاقہ بے آب و گیاه قفا اور اس میں کوئی زرخیزی منہیں تھی،معمولی تھیتی باڑی ہوا کرتی تھی اورشام میں کھیت لبلبا رہے ہیں، زرخیز زمین ہیں اور روم کی تبذیب بوری طرح وہاں پرمسلط بت تو یہاں آنے کے بعد کہیں ایبا تونہیں کہ ونیا کی محبت

ان کے دل میں پیدا ہوگئی ہواور اپنا کوئی عالی شان گھر بنالیا ہوجس میں بوے عیش وعشرت کے ساتھ رہتے ہوں۔شایدای قشم کا کچھ خیال حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے دل میں پیدا ہوا ہو، حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا کدایے بھائی لیعن عبیدہ رضی اللہ تعالی عند کا گھر دیکھنا جا ہتا ہوں ۔حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ امیر الموشین! آ پ میرا گھر دیکھے کر کیا کریں گے، آپ میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کوشاید آئکھیں نچوڑ نے کےسوا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ بھائی کا گھر دیکھوں۔حضرت عبیدہ ایک دن ان کوایۓ ساتھ لے کر چلے، چلتے جارہے ہیں چلتے جارہے ہیں،کہیں گھر نظر بی نہیں س آتا، جب شہر کی آبادی سے باہر نکلنے لگے تو حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے یو چھا کہ بھائی! میں تمہارا گھر دیکھنا جا ہتا تھا، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا امیر الموشین! میں آ پ کوایے گھر ہی لے جا رہا ہوں ، کہتی ہے نکل گئے تو لے جا کرایک گھاس پھونس کے جھونپڑے کے سامنے کھڑا كرديا اوركها امير المومنين! بيدميرا محمر ب-حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنہ اس جھونپڑے کے اندر داخل ہوئے، جاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھنے لگے، کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی، ایک مصلی جھا ہوا ہے، اس کے سوا بورے اس جھونپڑے کے اندر کوئی اور چیز نہیں، یو چھا کہ عبیدہ! تم زندہ کس طرح رہتے ہو، یہ تمہارے گھر کا سامان کہاں ہے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنه آ مح بز ھے بڑھ کرایک طاق ہے بیالہ اٹھا کر لائے ، دیکھا تو اس پیالے

کے اندریانی پڑا ہوا تھا اور اس میں رونی کے پچھے سو کھے نکڑے بھیکے ہوئے تھے اور عرض کیا که امیر الموشین! مجھےاپی مصروفیات اور ذمه داریوں میں مصروف رہ کر اتنا وقت نہیں مانا کہ میں کھانا یکا سکوں ، اس لئے میں بیر کرتا ہوں کہ ہفتہ مجرکی روٹیاں ایک خاتون ہے بکوالیتا ہوں اور وہ ہفتے بھر کی روٹی بکا کر مجھے دے جاتی ہے، میں اس کو اس یانی میں بھگو کر کھالیتنا ہوں ، اللہ تعالیٰ کے نضل و کرم سے زندگی انچھی گزر جاتی ہے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے یو چھا کہ تمہارا اور سامان؟ کہا کہ اور سامان کیا یا امیر الموشین! بیرسامان اتنا ہے كر قبرتك يبنيانے كے لئے كافى ب\_ حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عندنے و یکھا تو رو بڑے اور کبا کے عبیدہ! اس و نیانے ہم میں سے مرحض کو بدل و ما، کیکن خدا کی قشم تم وہی ہو جو سرکاروو عالم محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں تھے۔حضرت مبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ امیر المونین! میں نے تو ملے بی کہا تھا کہ آ ب میرے گھریر جا نمی گے تو آ تکھیں نجوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہ تحض ہے جوشام کا گورنر تھا، آج اس شام کے اندر جو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرتمیں تھا،متعقل حیار ملک ہیں،اس شام کے گورنر تھے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں دنیا کے خزانے روزانہ ڈ چیر ہور ہے ہیں، روم کی بڑی بڑی طاقتیں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عند کا نام س کر لرزہ براندام بیں، ان کے دانت کھٹے ہورہے بیں سبیدہ کے نام ہے، اور روم كے محلآت كے خزانے ازروجوابر اور زيورات لاكر عبيد ورضى اللہ تعالى عند كے قدموں میں ڈھیر کئے جارہے ہیں،لیکن مبیدہ رہنی اللہ تعالی عندا ہے ٹھوکر مارکر

اس پھونس کے جمونیز ہے جس رہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عند۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو جماعت تیار کی تھی، حقیقت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایسی جماعت مل ہی نہیں عکتی، دنیا کواپیا ذلیل اور ایبا خوار کر کے رکھا کہ دنیا کی کوئی حقیقت آنکھوں میں باقی رای ای نبیس تقی ، اس واسطے که جر وقت ول پس بید خیال لگا جوا تھا که کسی وقت الله تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، زندگی ہے تو وہ زندگی ہے، یہ چند روز و زندگی کیا حقیقت رکھتی ہے، بدحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں جاگزیں فرما دی تھی، ای کا نام تقویٰ ہے۔ یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوئی، آ ب صلی الله عليه وسلم کی صحبت میں چند دن جس نے گزار لئے ،اس کے ول میں دنیا کی حقیقت بھی واضح ہوگئی اور آخرت بھی سائے آھئی، تو دین اس طریقہ ہے چلآ

## دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظرے پیدا

رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه كرامٌ في محابه كرامٌ سے تا بعين في اور تابعين سے آخر دم تك دين اس في اور تابعين سے اور پنچا ہے۔ جن كى زند كيال تقوىٰ كے سانچ ميں دھلى ہوتى طرح بھيلا ہے اور پنچا ہے۔ جن كى زند كيال تقوىٰ كے سانچ ميں دھلى ہوتى ہيں، جوكله لا اله الله الله محمد رسول الله كے تقاضوں كو جانے اور بجھے والے ہوتے ہيں، ان كى صحبت سے بير حاصل ہوتى ہے، بيكتابيں پڑھنے سے نہيں ہوتے ہيں، ان كى صحبت سے بيد چيز حاصل ہوتى ہے، بيكتابيں پڑھنے سے نہيں

آتی، یکفن تقریرین لینے سے یا کر لینے سے نہیں آتی، یہ آتی ہے کی اللہ والے کی محبت میں کچھ وقت گزار نے ہے، اس کا طرز عمل ویکھنے ہے، اس کی زندگی کی اوا کو پڑھنے ہے، اور اس طرح دین کا بیرنگ انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے اور جولوگ یہ بیجھتے ہیں کہ میں کتابیں پڑھ کر دین حاصل کرلوگا تو یہ ان کی خام خیائی ہے۔ بانکل میجے بات کی ہے۔

نہ کتابوں سے نہ کا کج سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

دین کتاب پڑھ لینے سے نہیں آتا، لفاظیوں سے نہیں آتا، بلکہ بزرگوں کی نظر سے اور ان کی صحبت سے دین آتا ہے۔ باری تعالی نے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرد، تو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سے لوگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرد، تو اس صحبت کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی متقی بنا دیں گے، تمہار سے اندر بھی وہ رنگ پیدا ہو جائے گا۔

# سے اور مقی لوگ کہاں سے لائیں؟

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ سچے لوگ کہاں ہے لا کیں؟ ہر شخص وعویٰ کرتا ہے کہ جس بھی سچا ہوں، جس بھی صادق ہوں اور اس فہرست جس داخل ہوں، بلکہ لوگ یہ کہا کرتے جی کہ صاحب آآج کل تو دھو کہ بازی کا دور ہے، ہر شخص لمبا کرتا پہن کر اور مما مسر پر لگا کر اور داڑھی لمبی کرکے کہتا ہے کہ جس بھی صادقین جس داخل ہوں، اقبال نے کہا تھا۔

#### خدا وندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی عمیاری ہے سلطانی بھی عمیاری

سے صالت نظر آتی ہے تو اب کہاں ہے لائیں وہ صادقین جن کی صحبت انسان کو کیمیا بنا دیتی ہے، وہ کہاں ہے لائیں اللہ والے جن کی ایک نظر ہے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ جنید وہ شلی رحمہم اللہ جیسے بڑے بڑے ادلیاء کرام اس دود میں کہاں ہے لے کر آئیں، کس طرح ان کی صحبت حاصل کریں، آج کل تو عمیاری کا اور مکاری کا دور ہے۔

#### ہر چیز میں ملاوث

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اس کا
ایک بڑا عمدہ جواب دیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کے میاں الوگ یہ کہے ہیں کہ
آئ کل صادقین کبال سے تلاش کریں؟ ہر جگہ میاری مکاری کا دور ہے، تو
بات دراصل یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے ملاوٹ کا، ہر چیز میں ملاوٹ، تھی
میں ملاوٹ، چیٹی میں ملاوٹ، آئے میں ملاوٹ، دنیا کی ہر چیز میں ملاوث،
میں ملاوٹ، چیٹی میں کہ زہر میں بھی ملاوٹ۔ کی نے لطیفہ سنایا کہ ایک شخص
میبال تک کہ کہتے ہیں کہ زہر میں بھی ملاوٹ۔ کی نے لطیفہ سنایا کہ ایک شخص
موجا کہ میں خود کشی کرلول، اس و نیا میں زندہ رہنا فضول ہے جہاں پرکوئی چیز
خالص نہیں ملتی، نہ آٹا خالص طے، نہ چینی خالص طے، نہ تھی فالنس طے، کچھ
خالص نہیں ملتی، نہ آٹا خالف طے، نہ چینی خالص طے، نہ تھی فالنس طے، کچھ

جانا چاہئے۔ چنانچہوہ بازار ہے زہرخرید کر لایا اور وہ زہر کھالیا، اب کھا کر بیٹھا ہے انتظار میں کہ اب موت آئے اور تب موت آئے ایکن موت ہے کہ آتی بي نبيس، معلوم جوا كه زبر بهي خالص نبيس تقاء تو دنيا كي كوئي چيز خالص نبيس، بر چیز میں ملاوث ہے۔حضرت والدصاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز میں ملاوث ہے تو بھائی آئے میں بھی ملاوث ہے اور یہ آٹا بھی خالص نہیں ملتا،لیکن یہ بتاؤ کہ اگر آٹا خالص نہیں ملتا تو کسی نے آٹا کھانا چھوڑ دیا که صاحب آتا تواب خالص ماتانہیں ،لنبذااب آٹانہیں کھائیں گے ،اب تو بمس کھایا کریں گے، یا تھی اگر خالص نہیں ملتا تو کسی نے تھی کھانا جھوڑ ویا کہ صاحب بھی تو اب خالص ملتانہیں، لہٰذا اب مٹی کا تیل استعال کریں گے، کسی نے بھی یاو جود اس ملاوٹ کے دور کے ندآ ٹا کھانا حچھوڑا، نہ چینی کھانی حچھوڑی، نہ تھی کھانا جھوڑا، بلکہ تلاش کرتا ہے کہ تھی کونی دکان پر اچھا ملتا ہے اور کونی بستی میں احیما ملتا ہے، آ دی بھیج کر وہاں ہے منگواؤ، مضائی کونی دکان والا احیمی بنا تا ہ، آٹاکس جگدے اچھا ملتا ہے، وہاں سے جاکر خلاش کر کے لائے گا، ای کو حاصل کرے گا، ای کو استعمال کرے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک آٹا تھی چینی کچھ خالص نہیں ملتی، لیکن تلاش کرنے والے کو آج بھی مل جاتی ہے۔ ای طرح مولوی بھی خالص نبیں ماتا ، لیکن تلاش کرنے والے کو آج بھی مل جاتا ہے ، اگر کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرنا جا ہے، طلب کرنا جا ہے تو اس کو آج کے دور میں بھی صادقین مل جائیں گے، پیر کہنا بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ آج کے دور میں صادقین ختم ہو گئے ۔ ارے جب اللہ تبارک وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہتم صادقین

کے ساتھی بن جاؤ، یہ علم کیا صرف صحابہ کراٹم کے دور کے ساتھ مخصوص تھا کہ وہ صحابہ کراٹم اس پرعمل تہیں محابہ کراٹم اس پرعمل تہیں محابہ کراٹم اس پرعمل تہیں کر سکتے ؟ ظاہر ہے کہ قرآن کر یم کے ہر علم پر قیامت تک جب تک مسلمان باتی ہیں عمل کرناممکن رہے گا، تو اس کے معنی خود بخود نکال لو کہ صادقین اس وقت بھی ہیں، ہاں تلاش کرنے کی بات ہے، یہیں کہ صاحب مات بی تہیں، البذا بیشے ہیں، تلاش کرو کے اور طلب پیدا کرو کے تو مل جائے گا۔

#### جیسی روح و یسے فرشتے

حفرت والدصاحب قدس الله مره فرما یا کرتے تھے کہ میاں آئی کل لوگوں کا حال ہیں ہو خود خواہ کی حالت میں ہوں، گناہ میں ، معصیت میں ، کہا کر میں بنتل ہوں ، لیکن اپنے لئے صادقین خلاش کریں گے تو معیار سامنے رکھیں گے جنید بغدادی گاشنے عبدالقادر جیلا کی گااور بایزید بسطائی کالوبرٹ برے اولیا کرام گابین کے نام من رکھے ہیں کہ صاحب ہمیں تو ایسا صادق چاہئے جیسا کہ جنید بغدادی تھے یا شیخ عبدالقادر جیلائی تھے۔ حالانکہ صادق چاہئے جیسا کہ جنید بغدادی تھے یا شیخ عبدالقادر جیلائی تھے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے ، جیسے تم ہو ویسے ہی تہمارے مصلح ہوں کے بتی معیار کے ہوتہمارے لئے یہی لوگ کافی ہوسے جیس ، جنید وشیلی کے معیار کے ہوتہمارے لئے یہی لوگ کافی ہوسے جیس ، جنید وشیلی کے معیار کے نہیں تہمارے لئے یہی کوئی ہوسے میں ، جنید وشیلی کے معیار کے نہیں تہمارے لئے یہی کافی ہیں۔

#### مسجد کے مؤذن کی صحبت اختیار کرلو

بلکہ میرے والد ماجد قدی الله مرہ فرماتے ہے کہ میں توقتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی طلب لے کر اپنی مجد کے ان بڑھ مؤذن کی صحبت میں جا کر بیٹے گا تو اس کی صحبت سے بھی فائدہ پنچے گا۔ اس واسطے کہ وہ مؤذن کم از کم پانچ وقت اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اس کی آ واز فضاؤں میں پھیلتی ہے، وہ اللہ کے کلے کو بلند کرتا ہے، اس کی صحبت میں جا کر بیٹھو، تہمیں اس سے بحی فائدہ پنچے گا۔ بی شیطان کا دھوکا ہے کہ دسا حب آئیس تو اس معیار کا بزرگ اور اس معیار کا بزرگ اور اس معیار کا بزرگ اور اس معیار کا حصلح آج بیتیں اصلاح کے واسطے تہبارے معیار کے اور تہباری سطح کے مصلح آج بھی موجود ہیں۔

بھائی بات کہی ہوئی ، میں عرض میہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دین حاصل کرنے کا ا، اس کی تیجہ حاصل کرنے کا اور اس پر تمل کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کا کوئی راستہ آئے گل کے حالات میں اس کے سوانہیں ہے کہ کسی القدوالے کو اپنا دامن بچڑا دے ، القد تبارک و تعالیٰ کسی القد والے کی صحبت مطافر ما دے تو اس کے متیجہ میں اللہ تعالیٰ دین مطافر ماویتے ہیں۔

میں آپ حضرات کو مبارک باد چیش کرتا ہوں (بہت ی جگہیں الی بین کد و بال بھی جاکر میہ بات کہنے کی نوبت آتی ہے تولوگ پوچھے بین کھ تا بہال جائیں تو بتلائے کے لئے ذرا اشاری ہوتی ہے ) لیکن اللہ تبارک ، تعالیٰ کا اتنا برا کرم

ہے اتنا بڑا کرم ہے کہ آ ہے اس کاشکر ادا کر بی نہیں کئے کہ اس بستی میں جو دور ا فمآد دہستی ہے،کسی کے منہ پر کوئی بات کہنا اچھانہیں ہوتا، مگر ہمارا دین وہ ہے جو بے تکلف ہے تو اس بے تکلّفی کی وجہ ہے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ستی کے اندر آپ اور ہم سب پر بیہ بڑافضل فرمایا ہے کہ حضرت مولا نامفتی عبدالشكور صاحب ترندى دامت بركاتهم العاليه كواس ستى كے اندر جيج ويا، اور انہیں کا بینورظہور ہے جوآپ اپنی آنکھول ہے دیکھ رہے ہیں، بیرمدرسد، بیربرا اجماع، بيمسلمانوں كے اندردين جذبات، بيد ذوق وشوق اور بير جوش وخروش، سے سب کھے آیک اللہ والے کے دل کی دھر کوں سے نکلنے والی آ بول اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم ہے پینجت میسر ہے اور ہماری قوم کا حال ہے ہے کہ جب تک نعمت میشر رہتی ہے اس کی قدر نہیں بہنچانے ، جب چلی جاتی ہے تو قوم اس کوسر پر بٹھانے کے لئے تیار ، اس کا عرس منانے کے لئے تیار، اس کے مزار پر جادریں پڑھانے کے لئے تیار، اس کوآ سان پراٹھانے کے لئے تیار،لیکن جب تک وہ نعمت موجود ہے قد رنہیں بھیانیں گے، قدرنہیں مانیں گے، ہمیشہ اس میں عیب ہی نظرا تے رہیں گے، تقیدیں ہی کرتے رہیں گے، لہذا جہاں کوئی اللہ والا بیٹھ گیا ہو، اس کو بہت ہی غثیمت سمجھ کر اس ہے استفادہ کی کوشش سیجئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو وہ مقام بخشا ہے کہ لوگ سفر کر کے آئیں اورآ کراستفاد وکری، الله تبارک وتعالیٰ نے اس بستی کے اندرآ ب کو رینعمت عظمی عطا فرمائی بوئی ہے۔ میں دور سے آنے والله اوّل تو کچھ آتا جاتا تہیں،

کوئی اہلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، میں آپ ہے کیا عرض کروں، لیکن اگر

اتن بات آپ حفرات کے ذہن میں بیٹے جائے اور اس نعت کی قدر پہچانے کی

کوشش کرلیں اور اس ہے استفادہ کی کوشش کرلیں تو میں مجھتا ہوں کہ بہت

بڑے بڑے برے جلسوں اور تقریروں کا خلاصہ اور اس کا فاکدہ حاصل ہوگیا، یوں تو

جلیے اور تقریریں اور کہنا سنا تو بہت ہوتا رہتا ہے اور عام طور پرلوگ کہتے بھی

ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کم از کم اگر دل میں یہ داعیہ اور یہ شوق پیدا: و جائے

میں، سنتے بھی ہیں، لیکن کم از کم اگر دل میں یہ داعیہ اور یہ شوق پیدا: و جائے

میں، سنتے بھی میں، لیکن کم از کم اگر دل میں یہ داعیہ اور آپ کوبھی دین کی صحبت سے استفادہ کرنا ہے تو میں بھتا ہوں کہ اس محلل کا

فاکدہ حاصل ہوگیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کوبھی دین کی صحبح فہم عطا

فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبّت اور ان کی خدمت کے

ذریعہ دین کا صحبت عطا فرمائے، ان کی محبّت اور ان کی خدمت کے

ذریعہ دین کا صحبت عطا فرمائے، ان کی محبّت اور ان کی خدمت کے

ذریعہ دین کا صحبت عطا فرمائے، ان کی محبّت اور ان کی خدمت کے

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹۴

# بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّجيْمِ ﴿

# مسلمانوں برحمله کی صورت میں ہما را فریضه

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ هَادِي لَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ لَا إِللهَ إِللهَ الله وَحُدَهُ لَا شَيدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ مَلَى اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّمُ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا - أَمَّا بَعُدُا

امریکه کا افغانستان پرحمله

بزرگان محترم اور برادران عزیز! جیسا که آپ حضرات موجوده صورت

حال سے واقف ہیں اور اس وقت کسی دوسرے موضوع پر بات کرنے کو ول نہیں چاہتا۔ اس وقت دنیائے کفر کی طرف سے خاص طور پر امریکہ کی طرف سے تکبر کا اعلیٰ ترین مظاہرہ ہور ہا ہے، اس نے شاید اپنے بارے میں یہ بچھ لیا ہے کہ اس کے پاس ندائی آگئی ہے اور وہ ایسے متکبرانہ بیانات اور ایسی متکبرانہ کارروائیاں اس دھڑ تے کے ساتھ کر رہا ہے کہ گویا پوری ونیا کی خدائی اس کے قضے میں آگئی ہے۔

## ہائقی اور چیونٹی کا مقابلہ

لین اللہ تعالی کی قدرت کے کر شے بھی جیب وغریب ہیں کہ جو ملک اس قدر تکبر کے اندر ڈویا ہوا ہے اور لوگ اس کے آگ اس قدر ڈرے ہے ہوئے ہیں کہ پوری و نیا ہیں کوئی بھی حق بات کہنے کی جرائت نہیں کر رہا ہے اور دنیا کا طاقت ورترین ملک ہے، وہ دنیا کے کمزور ترین ملک پر حملہ آ ور ہے۔ وہ ایک ایسے ملک پر حملہ آ ور ہے۔ وہ ایک ایسے ملک پر حملہ آ ور ہے کہ اس سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ بے مروسامان ملک کوئی اور نہیں، اور جس کو دنیا ملک اور حکومت سے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، گویا کہ دونوں کے در میان ہاتھی اور چیونی کا بھی مقابلہ نہیں جو اس وقت ان دونوں کے در میان ہورہا ہے۔

## الله كي قدرت كا كرشمه

لیکن اللہ جل شنہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ آج ایک ہفتہ سے اس عظیم ترین طاقت کی طرف سے ہموں اور میزائلوں کی بارش ہورہی ہے جس کو

سپر پاورکہا جاتا ہے اور جو خدائی کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ بارش اس ملک پر ہورہی ہے جو دنیا کا کمزور ترین ملک ہے، ہر رات اور ہرضج ہموں اور میزائلوں کے ذریعہ قیامت تو ڈی جا رہی ہے اور ساری طاقت کا زوراس پر صرف کیا جارہا ہے۔ اس کے تکبر کا تو یہ عالم تھا کہ اس کے خیال میں ایک دو دن کے اندر معاملہ نمٹا ویں مح لیکن اللہ تعالی اپنی قدرت کے کرشے دکھا رہا ہے کہ ایک ہفتہ کی مسلسل بمباری کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نفٹل و کرم سے کوئی ایسا بڑا ہفتہ کی مسلسل بمباری کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نفٹل و کرم سے کوئی ایسا بڑا مقصان جو ان کے حق میں مہلک ہو، وہ ابھی نہیں تک پہنچا سکے اور بار بار کے اس اعلان کے بعد کہ اب ہم زمین سے حملہ کریں مح لیکن ابھی تک زمین ہے۔ حملہ کریں مح لیکن ابھی تک زمین ہے۔

# الله تعالىٰ كافضل وكرم ويكھئے

میرے بھائی حضرت مولانا مفتی محد رفع عثانی صاحب دامت برکاجم
کے پاس دوروز پہلے کابل ہے ایک صاحب کا فون آیا، بھائی صاحب نے ان
سے بوچھا کہ آپ کابل میں مقیم ہیں اور روزانہ کابل پر بمباری ہورہی ہے،
روزانہ میزائلوں کی بارش ہورہی ہے تو وہاں کیا حال ہے؟ جواب میں انہوں
نے کہا کہ ہاں کچھ پٹانے ضرور چھوٹے ہیں اور اس سے بعض لوگ زخمی اور
بعض شہید بھی ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ! ہماری طاقت اللہ تعالی کے فضل و کرم
سے برقرارہے۔

# خدائی الله تعالی کی ہے

ان واتعات کے ذریعہ اللہ تعالی دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ وہ ملک جس کی گردن تکبر اور غرور کی وجہ سے تی ہوئی ہے، سینہ اکر اہوا ہے، اس نے اپنی ساری توانا ئیاں صرف کر شکے باوجود اور ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود انجی تک اپنے متناصد حاصل نہیں کر سکا، اللہ تعالی دکھا رہے ہیں کہ خدائی تیری نہیں ہے، خدائی اللہ تعالی کی ہے۔

## الله تعالیٰ کی مدودین کی مدو پرآ میگی

الله تعالى في قرآن كريم من ية قانون بيان فرماديا:

إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمُ - (١٥٠ مُر١ تيد)

اگرتم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو کے تو اللہ تعالیٰ تہماری مدد کرے گا۔ لہذا اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی نفرت میں کی آ جائے یا نفرت نہ ہوتو اس کا مطلب ہے ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی فرنہیں کہ ، اس لئے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کے لئے مسلمان کر بست ہوجا کیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آتی ہے۔

جہادایک عظیم رکن ہے

لہذا آج دین کے اس عظیم رکن کے بارے میں بیان کرنا ہے جس کوہم نے ایک عرصہ دراز سے فراموش کر دیا ہے، وہ ہے" جہاد" کا رکن، جس طرح الله تعالی نے نماز، روزہ، جی، زکوۃ ہم پرفرض فرمائے ہیں، ای طرح ایک عظیم فریف 'جہاد' کا فریضہ ہے، یہ وہ فریضہ ہے کہ حاری تقریروں میں، حارے وعظوں میں، حاری مجلسوں میں عرصہ دراز سے اس کا بیان چھوٹا ہوا ہے۔

### کفارسب مل کرمسلمانوں کو کھانے کیلئے آئیں گے

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرائے سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دشمن حمہیں جاہ کرنے کے لئے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح دسترخوان پر کھانے کے لئے دعوت دی جاتی ہے، وہ دوسرول سے کہیں گے کہ آؤ ان پر حملہ کریں، آؤ ان کو لوٹیں، آؤ ان کو کھا کیں۔ حضور کہیں گے کہ آؤ ان پر حملہ کریں، آؤ ان کو لوٹیں، آؤ ان کو کھا کیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحابہ کرائے کی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے تو کھی آئی کھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات دیکھے سے اور انہول نے تو یہ دیکھا تھا کہ صرف ۳۱۳ نہیے مسلمان ایک ہزار سلح سور ماؤں پر غالب نے اور انہوں نے اور انہوں اگا کہ دشمن کیسے مسلمانوں پر غالب آ گے اور اللہ تعالی نے ان کو فتح وقصرت سے نوازا، اس لئے انہیں تبجب ہونے اگا کہ دشمن کیسے مسلمانوں پر غالب آ جا کیں گے۔

# مسلمان تنکوں کی طرح ہو نگے

اس لئے صحابہ کرام نے بوچھا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ جواب میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگ کیکن وہ مسلمان سیلاب

میں بہنے والے تنکوں کی طرح ہو تکے جو گتنی میں تو بے شار ہوتے ہیں کیکن ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی بلکہ وہ سلاب کی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں۔

#### مسلمانوں کی ناکامی کے دواسباب

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے خصور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں کی ایس حالت کیوں ہوگی؟ تو جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ حالت اس دجہ سے ہوگی کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی اور تم موت سے ڈرنے لگو گے اور جہاد فی سبیل اللہ کوترک کردو گے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمین وجو ہات بیان فر ما ئیں ، ایک یہ کہ دنیا کی محبت غالب آ جائے گی ، اپنے مال کی ، اپنے گھر اولاد کی اور اپنے گھر بارکی محبتیں غالب آ جائے گی ، اپنے مال کی ، اپنے گھر اولاد کی اور اپنے گھر بارکی محبتیں غالب آ جائیں گی اور پھر ان محبتوں کی وجہ سے تم موت سے ڈرنے لگو کے کہ ہیں موت نہ آ جائے اور اس موت کے ڈرکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کوترک کردو گے ، اس کے نتیج میں مسلمانوں کا یہ حشر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فر مائے ۔ آ مین ۔

# ترک جہاد کے گناہ میں مبتلا ہیں

ایک عرصہ دراز ہے ہم لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اور
اس ترک جہاد فی سبیل اللہ کے گناہ میں جتلا ہیں، اس کے نتیج میں بیصورت
مال پیدا ہوئی جو ہمارے سامنے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نفل وکرم ہے کچھاللہ
کے بندے جہاد کا کام لے کراشھے اور انہوں نے یہ کام شروع کیا، اب اس

وقت اس کا موقع ہے کہ دین کے اس رکن اعظم یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر حتہ داریننے کی ہرمسلمان سعادت حاصل کرے، اس میں حقیہ دار بننے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو ذراتفصیل ہے بجھ لینا جائے۔

جہاد کی فرضیت کی تفصیل

شربیت کا تھم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک برکوئی غیرمسلم طاقت حملہ کر دے تو اس ملک کے تمام باشندوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، لبذا اگر وہاں کا امير جہاد کے لئے بلائے تو سب ير جہاد كے لئے نكلنا فرض ہوگا، اور اگر اس ملک کے لوگ و تمن کے حملے کا مقابلہ کرنے کی طاقت ندر کھتے ہوں تو برابر والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہے، اگر وہ بھی مقالے کی طافت ندر کھتے ہوں تو پھران کے برابر والے ملک کے سلمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہ، ای طرح بورے عالم اسلام کی طرف بیفریضہ مقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہز شریعت کے مندرجہ بالاتھم کی روشی میں اگر دیکھا جائے کہ جب افغانستان يرامريكه نے حمله كر ديا ہے تو افغانستان كے مسلمانوں ير تو جہا دفرض ہو چکا ہے،لیکن اگر وہ مقالبے کے لئے کافی نہ ہوں تو افغانستان ہے متصل ہمارے ملک یا کستان والوں پر جہاد فرض ہو جائےگا۔

جہاد کی مختلف صورتیں

''جہاد فی سبیل اللہ'' کے معنی ہیں''اللہ کے راہتے میں کوشش کرنا''۔ البیته اس کوشش کی مختلف صورتیں ہیں ، ایک صورت یہ ہے کہ براہ راست لڑائی میں شمولیت اختیار کی جائے ، اس طریقے کو'' قبال فی سبیل اللہ' کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ'' قبال فی سبیل اللہ'' کرنے والوں کو مدد پہنچائی جائے، یہ مدد پہنچانا بھی'' جہاد فی سبیل اللہ'' میں داخل ہے۔

آئ کی جنگ میں اگر پاکستان کے سارے لوگ افغانستان کی سرحد پر پہنچ جائیں اور اپنے آپ کولا ائی کے لئے پیش کر دیں تو اس سے ان کو فائدہ پہنچ ہے بجائے النے مسائل پیدا ہو جائیں گے و لہذا پاکستان کے رہنے دالوں پر جہاداس معنی میں فرض ہے کہ افغانی بھائیوں کی اعانت اور مدد کرنے کا جوطریقہ جس شخص کے اختیار میں ہے، اس کے ذھے ضروری اور داجب ہے کہ وہ اس طریقے کو اختیار کرے اور اس کے ذریعہ مدد پہنچائے، لہٰذا ہر شخص جائزہ لے کہ میں اپنے افغان بھائیوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں، پھر جو حضرات ٹرینگ یا فتہ اور تربیت یافتہ جیں، وہ افغانی بھائیوں سے رابطہ کریں، اگر ان کوضرورت ہوتو وہ جا کر باقامہ دلا آئی میں شریک ہوں۔

#### مالی مدد کے ذریعہ جہاد

اور جوحفرات ٹریننگ یافتہ نہیں ہیں، وہ دوسرے ذرائع ہے مدد کریں،
اس وقت افغان بھائیوں کو پیپوں کی بھی ضرورت ہے، ان کو اشیاء اور ساز و
سامان کی بھی ضرورت ہے، ان کو اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، ان کو دواؤں کی بھی
ضرورت ہے، ان کو طبی امداد کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا جو شخص پیپوں کے ذریعہ
ان کی مدد کرسکتا ہے، وہ پیپوں کے ذریعہ ان کی مدد کرے۔

#### فنی مدد کے ذریعہ جہاد

اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہاں پر علاج کے لئے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تو وہ اپنی خدمات پیش کرے اگر ابتدائی طبی ایداد کی تربیت لے رکھی ہے تو وہ اپنی خدمات پیش کرے اور بیسب خدمات منظم طریقے پر پیش کریں۔
اگر کوئی شخص تربیت یافتہ ہے اور وہ براہ راست لڑائی میں شرکت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کی دکھے بھال کی وجہ سے نہیں جاسکتا ہے تو وہ سرا شخص اس کے بیوی بچوں کی دکھے بھال کی وجہ سے کراس کو جہاد کے لئے دوسرا شخص اس کے بیوی بچوں کی دکھے بھال کا ذمہ نے کراس کو جہاد کے لئے والے دوسرا شخص اس کے بیوی بچوں کی دکھے بھال کا ذمہ نے کراس کو جہاد کے لئے موان نہ کرے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو

شخص جہاد پر جانے والوں کے لئے سامان تیار کرے وہ بھی مجاہد ہے اور جو شخص

جہاد پر جانے والے کے گھر کی دیکھے بھال کرے اور ان کی کفالت کرے تووہ

بھی مجاہر ہے۔ \*\*

تلم کے ذریعہ جہاد

اگر کوئی شخص ان کی مدد کے لئے قلم ہے کام لے سکتا ہے تو وہ اپنے قلم کو حرکت میں لائے ، اگر کوئی اپنی زبان سے کام لے سکتا ہے تو وہ زبان کوحرکت میں لائے۔

حرام کامول سے بچیں

مسلمان حکومتیں جو غلط راستے پر چل رہی ہیں اور افسوس ہے کہ ہماری حکومت نے بھی غلط فیصلہ کرلیا ہے، تو اب حکومتوں سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ

افغان بھائیوں کی حمایت کریں، یہ جھی جہاد کا ایک صفہ ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس احتجاج میں شرقی احکام کی رعایت رکھی جائے، اس میں کوئی کام شریعت کے فااف نے: و، تو ڈ بھوڈ کرنا، آگ لگانا، الماک کو نقصان پہنچانا، یہ سب شرعا حرام ہیں، حرام کام کر کے آ دمی جہاد نہیں کرسکتا، للبذا خود بھی ایسے کاموں ہے پہنیز کریں اور آگر کوئی توجہ کریں اور آگر کوئی کو ایسے کاموں ہے پہنیز کریں اور آگر کوئی توجہ کریں اور آگر کوئی تو پہنیز کرنا چاہ ہے تو اس کو سم میں محرام کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی یہ بنیس آئی۔ ۱۰ مری طرف ایسے کاموں ہے تحرکے کہ کو بھی نقصان پہنی تعالیٰ کی یہ بنیس آئی۔ ۱۰ مری طرف ایسے کاموں ہے تحرکے کہ کو بھی نقصان پہنی کی یہ بنیس آئی۔ ۱۰ مری طرف ایسے جذبات کے اظہار سے جو طریقے ہیں، ان کا ایک حضہ ہے۔

لبذا ہر جنس ان با مزول کے میں اسپنے محالتیوں کی آبیا مدو کر سکتا ہوں اور نس طرع کر سکتی ہوں ، اس طرح مدد کی جائے۔

## وشمن کے بجائے اللہ سے ڈرو

بہرمال! ایس موقع پرجیسے ہم اس وقت دوجا۔ بیں اور ساری انت مسلمہ پریشانی کا ندر جتلا ہے، اس موقع پرایک تو قرآن کریم کی بیآ بت یاد رکھنی جاہئے:

> إِنَّمَا ذُلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ اَوُلِيَّاءَ وَ فَلاَ تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِيْنَ -(حررة المُران آيت ١٤٥)

بینک میشیطان ہے جو (متہبیں مرعوب کرنے کے لئے) اپنے دوستوں ( یعنی ہم مذہب کفار ) سے ڈرانا چاہتا ہے لیکن اگرتم مؤمن ہوتوان سے ڈرنے کے بجائے جھے ہے ڈرو۔

رِ کاش! آج کی مسلم حکومتیں قرآن کریم کے اس تھم پر ممل کرلیتیں، آج انہوں نے یہ بچھ لیا ہے کہ خدائی امریکہ کے ہاتھ میں آگئی ہے، اس کے نتیج میں ہر مخص حق بات کہنے اور حق پر ڈٹ جانے سے ڈرر ہاہے، اگر آج مسلمان اس تھم پر ممل کر لیتے تو امنے مسلمہ کا مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی کا دور ہا ہے کہ دور ہا ہے مسئلہ کا دیں کے دور ہا ہمار کی کا دور ہا ہے کہ دور ہا ہمار کیا کہ کہ دور ہا ہمار کے دور ہا ہمار کی کی کا دور ہا ہمار کی کی کر دور ہا ہمار کی کی کر دور ہا ہمار کیا کی کر دور ہا ہمار کر دور ہا ہمار کی کر دور ہا ہمار کر دور ہمار کر د

## د نیا کے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں

اللہ تعالیٰ نے پوری است مسلمہ کوم اکش سے لے کر انڈ و نیشیا تک الیک زنجر میں پروویا ہے کہ اسلامی ملکوں کا ایک تار بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے و نیا کے بہترین وسائل ان کومہیّا فرمائے میں، ان کے پاس وہ سرمایا ہے، جس پرونیا رشک کرتی ہے، ان کے پاس تیل ہے، جس کے بارے میں کہہ جہ ہے کہ ببتا ہوا سونا ہے، یہاں تک کہ بیمتولہ مشہور :وگیا ہے کہ جبال مسلمان ہوتے ہیں و میں پرتیل ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہترین انسانی وسائل اللہ تی لی نے مسلمانوں کوعطافر مائے ہیں۔ آج مسلمان ساری و نیا کے پیوں نے آباد میں، مسلمانوں کوعطافر مائے ہیں۔ آج مسلمان ساری و نیا کے پیوں نے آباد میں، ان کے پاس جنگی حکمت ملی کے احتبار ہے وہ مقامات ہیں کہ اگر بیان کا تیجے استعمال کریں تو ساری و نیا کا ناطقہ بند کر کتے ہیں، ان کے پاس '' آبنا کے باسفورس' ہے، ان کے پاس '' آبنا کے باسفورس' ہے، ان کے پاس '' آبنا کے باسفورس' ہے، ان کے پاس '' منام سوئر'' ہے۔

# مسلمانوں کے روپے ہے''امریکہ'' امریکہ ہے

اور انہی مسلمانوں کا روپیہ ہے جس نے ''امریکہ'' کو''امریکہ'' بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کے روپے امریکہ کے جیکوں میں رکھے ہوئے جیں، آج اگر مسلمان وہ روپیہ وہاں ہے نکال لیس توان کی معیشت بیٹے جائے۔

## اللدتعالى يرنظر ندبونے كانتيجہ

یہ ساری طاقتیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوعطافر ہائی ہیں، لیکن یہ ساری طاقتیں اس وجہ ہے ہے اڑ ہوگئ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ نہیں ۔ اس کی وجہ ہے ہم پر ایسی حکومتیں مسلط ہیں جو امریکہ کے کارندے ہیں، اس کے اہل کار ہیں، اس کے پھو ہیں جو ساری مسلم دنیا پر مسلط ہیں، اس کے نتیج ہیں یہ دن ویکھنے پر رہے ہیں یہ اگر اللہ تعالیٰ ہے مسلط ہیں، اس کے نتیج ہیں یہ دن ویکھنے پر رہے ہیں یہ اگر اللہ تعالیٰ ہے خوف ہوتا اور وشمن کو خدا سمجھنے کا تصور دل ہیں نہ ہوتا تو آج ہید دن ویکھنے نہ برتے۔

### عام مسلمان تین کام کریں

لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر عام مسلمان ایک توب و تیرہ اپنالیں کہ اللہ ہے ڈریں اور دشمن سے نہ ڈریں اور اللہ تعالی پر جروسہ رکھیں اور سیدھے رائے پر چلیں تو انشاء اللہ! اللہ تعالی کی طرف سے مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔

دوسرے مید کہ جرشخص میہ جائزہ لے کہ میں اپنے افغان بھائیوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں اور کم شکل میں کرسکتا ہوں، اس شکل میں مدد کرے اور تیسرا کام میر کہ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَ يَعْمَ الْوَكِيُلَ.

کا کثرت سے وروکرے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اب اللہ متنکبر کے دن گئے جاچکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ اس کا غرور ٹوٹ کر رہے گا اور اس کا غرور خاک میں سطے گا، اللہ تعالیٰ اس کا سرنیچا کر کے دکھا کیں گے۔

الله تعالى سے رجوع كريں

اور بیددتو ہروتت ہرسلمان کربی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ ہے دورو کر اور کیل مچل کر دعا ئیں مائے کہ یا اللہ! اس متکبر کے غرور کا انجام جمیں اپنی آئکھوں سے دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیک سپر پاور کا انجام ان گناہ گار آئکھوں کو دکھا دیا اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دلوں کو شخنڈ اکر دیا، اب اس متکبر (امریکہ) نے اس زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی مسلمانوں کواپی آئکھوں سے دکھائے۔ چلتے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی مسلمانوں کواپی آئکھوں سے دکھائے۔ چلتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے مائکیں۔

دعا اور ذکر الله میںمشغول ہو جاؤ

ایک حدیث میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

# لَا تَتَمَّوُا لِقَاءَ الْعَدُوِ وَاسْتَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذًا لَقِيْتُمْ فَاتُبُتُوا \_

این اپی طرف ہے وشن ہے مقابلے کی تمنا مت کرواور اللہ تعالیٰ ہے عافیت ماگو، لیکن جب وشن ہے مقابلہ ہو جائے تو ٹابت قدی ہے مقابلہ کرو۔ اور قرآن کریم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ۔ وَاذْ کُوُوْا اللّٰهُ کَشِیْراً اللّٰهُ کَشِیْراً اللّٰهُ کَشِیْراً اللّٰهُ کَشِیْراً اللّٰهُ کَشِیْراً اللّٰهُ کَشِیْراً اللّٰهُ تَعالیٰ کو کثر ہے ہے اور ساتھ ساتھ الله جل شاہد ہے ہر الله تعالیٰ کے رائے میں جہاد بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ الله جل شاہد ہے ہر وقت اپنارابط بھی استوار رکھتا ہے، اس کی زبان پر الله تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور الله تعالیٰ ہے وعائیں کرو، چلتے کہ رہا کہ الله تعالیٰ است سلمہ کی مدد فرمائے اور اس کے وشمنوں کو تباہ و ہر باوفر مائے اور ان کے غرور کو خاک میں طائے ، آئین۔ اور الله تعالیٰ ایے فضل و کرم ہے اور اپنی رحمت ہے ہمیں وہ کام کرنے کی قونتی و سے جو ہمارے ذھے فرض ہے۔ آئین۔

مالی تعاون کے لئے ہمارے شہر کراچی میں اس وقت کی ادارے کام کر رہے میں، ان کے ذریعہ مالی تعاون کر کتے ہیں۔

وَآجِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ







مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحي خطبات : جلد تمبر اسما

William

# درس ختم صحیح بخاری ۱۲۰ اه

جامعه دارالعلوم کراچی (عبارت از طالب علم محراظهر سلمه)

الحمد الله رب العلمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وعلى آله وأصحابه والأنمة المحدّثين. أما بعد:

باب قول الله تعالى: ﴿ونَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَومِ الْقِيْمَةِ ﴾ وأن أعمال بنى آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر.

#### سند حديث

فضيلة الشيخ القاضى المفتى محمد تقى العثمانى حفظكم الله وأكرمكم في الدارين، حدّثكم والدكم فضيلة الشيخ فقيه الملة المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ الإمام أنور شاه الكشميرى عن الشيخ شيخ الهند محمود الحسن رحمه الله تعالى.

ح. وحدّثكم فضيلة الشيخ المفتى رشيد أحمد حفظه الله تعالى، عن الشيخ حسين أحمد المدنى، عن شيخ الهند الشيخ محمود

الحسن العثمانى، عن الشيخين الجليلين الشيخ العلامة محمد قاسم النانوتوى والعلامة رشيد أحمد الكنكوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغنى المجددى، عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوى، عن الشاه عبد العزيز الدهلوى، عن العارف بالله الشيخ ولى الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندى، قال: أخبرنا الشيخ أبوطاهر محمد بن إبراهيم الكردى، قال: أخبرنا والدى الشيخ إبراهيم الكردى.

قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي، قال: أخبرنا الشيخ احمد بن عبد القدوس النشاوى، قال: اخبرنا الشيخ محمد بن احمد الرملي، عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصارى، قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن على بن حجر العسقلاني، عن الشيخ إبراهيم س أحمد التنوخي، عن الشيخ أحمد بن أبي طالب، عن الشيخ السراح الحسين بن المبارك، عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروى، عن الشيح عبد الرحمن بن مظفر الداؤدي، عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف القربرى، عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخارى رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيوضهم، آمين.

قال: حدّثنا أحمد بن اشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

كلمتان حبيبتان إلى الرحمٰن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

# خطاب از حضرت مولانا محمّه تقی عثانی مدیظلهم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

تمهيد

حضرات علاء کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیواور معزز حاضرین: الله جل جلالہ کا عظیم انعام اور کرم ہے کہ آج دارالعلوم کے تعلیمی سال کا آخری درس ہورہاہے، اور ہمارے دینی مدارس کی روایت کے مطابق یہ آخری درس صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کادرس ہو تاہے۔ آج جبکہ اس مبارک مجلس کا انعقاد ہورہاہے، اس میں ایک طرف تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر اداکرنے کے لئے الفاظ ملنے مشکل ہیں جس نے اپنے فضل و کرم ہے سامنے شکر اداکرنے کے لئے الفاظ ملنے مشکل ہیں جس نے اپنے فضل و کرم ہے اس تعلیمی سال کو محمیل تک بہنچایا۔

حضرت مولانا سحبان محمود صاحب کی جدائی دوسری طرف اس احساس سے دل دومان متأثر ہے کہ صحیح بخاری شریف کا یہ آخری درس ۱۳۹۱ھ (مطابق ۱۹۷۱ء) تک میرے والد ہاجد مفتی اعظم پاکتان حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سرہ دیا کرتے تھے، پھر حفرت والد صاحب کی وفات کے بعد ۱۳۹۱ھ سے جہارے مخدوم بزرگ اور استاد شخ الحدیث حفرت مولانا محبان محود صاحب قدس الله سرہ اس ذمہ داری کو بطریق احسن نبھاتے رہے، گذشتہ سال ۱۳۹۱ھ (مطابق ۱۹۹۸ء) تک ہم اور آپ اللہ یو اس کے درس سے فیضیا ہیں ہوتے رہے، آج وہ بھی ہم میں موجود نہیں ہیں، اور الن کی غیر موجود گی کا حساس اس موقع پر بہت ہدت کے ساتھ دل ود ماغ پر محیط ہے۔ الله تعالی اپنے نفل و کرم سے ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیوض کو جاری اور ساری فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر عمل جاری اور ساری فرمائے۔ آھیں۔

## د نیاکاعظیم صدمه

اس روئے زمین پر کوئی صد سداور کوئی غماس غم اور صد مدے زیادہ تھین کو نبی کریم پیش نہیں آیا جو حضر ات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نبی کریم سر کار دوعالم جنب رسول اللہ علیہ کے وصال کے وقت پیش آیا، اگر دنیا کی کوئی بری سے بڑی قربانی اور بڑی ہے بڑی کوشش کسی انسان کے لکھے ہوئے وقت کو بلا سکتی، تو سر کار دو مالم میں ہے ہوئے کے صرف ایک سانس کے بدلے سحابہ کرام بزاروں لا کھول زند گیاں نجھاور کرنے کیلئے تیار تھے۔ لیکن یہ اللہ جل شائد کا بنایا ہواکار خانہ کھوس نہ تابی کی کوچون وچرا کی بجال نہیں، اللہ تبارک و تعالی مو من کاکام ہے۔ صدمہ اور غم ایک طبعی اور کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہی ایک مؤمن کاکام ہے۔ صدمہ اور غم ایک طبعی اور فطری بات ہے، بلکہ جانے والے کاحق بھی ہے، لیکن اس صدمہ اور غم ہیں اللہ فطری بات ہے، بلکہ جانے والے کاحق بھی ہے، لیکن اس صدمہ اور غم ہیں اللہ

جل تثانه کی تقدیر اور اسکے فیطے پر کوئی اعتراض کسی مؤمن کیلئے ممکن نہیں۔ اسکے فیطے کے آگے سر تشایم خم ہے، اور "إنا الله وإما إليه واجعون" کے بہی معنی پیں۔ آج اس اجتماع میں علاء، اولیاء، صلحاء جمع ہیں، بیں ان سے گزارش کرونگا کہ وہ آج کے اس اجتماع میں علاء، اولیاء، صلحاء جمع ہیں، میں ان سے گزارش کرونگا کہ وہ آج کے اس اجتماع میں خاص طور پر حضرت مولانا قدس اللہ سرہ کی مغفرت کیلئے اور ان کے در جات کی بلندی کیلئے فاص طور پر دعافر ما تیں۔ جم سب کوان کے فتص قدم پر چلئے کیلئے فاص طور پر دعافر ما تیں۔

#### كتب حديث كورس كاطريقه

ہمارے دینی مدارس میں حدیث شریف کی کتابیں اس طرح پڑھائی جاتی میں کہ طالب علم حدیث کی عبارت پڑھتاہے،استاذاس کو س کراس کی تقیدیق اور توثیق کرتا ہے۔ اور پھراس حدیث کے معانی اور مطالب اور اس کے مفاہیم اور اس سے متعلق مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر تا ہے۔ یہ طریقہ کار جو مارے مدارس دینیہ میں جاری ہے - الله تعالیٰ اس کو بمیشہ قائم اور وائم رکھے، آمین۔ آج بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دلیش کے دینی مدارس کے علادہ روئے زمین پر کہیں بھی ہے طریقہ کار اب باقی نہیں رہا۔ حدیث کی حیار کتابیں بعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن تر ندی اور سنن ابود اؤد، یه جارول کتابیں اوّل ہے لیکر آخر تک طالب علم استاذ کے سامنے بیٹھ کریڑھتے ہیں۔اس طرح ے ممل صدیث کی کتابیں پڑھنے کا طریقہ اب دنیا میں شاید کہیں اور باتی نہیں رما، بلکہ کالجول اور یونیورسٹیول کے نصاب میں احادیث کی ختیات مقرر ہیں، بس وہ چند منتخب احادیث بڑھادی جاتی ہیں،ان کے یہال نہ تو سند محقوظ رکھنے کا اہتمام ہے نہ روایت کو محفوظ رکھنے کا اہتمام ہے۔

### مدیث سے پہلے "سند صدیث" پڑھنا

لیکن ہمارے بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کے ذریعہ جو طریقہ کار تجویز فرمایاہ، آخ بھی الحمد للہ ہمیں ہیں پر قائم رہنے کی توفق ہور ہی ہے۔ چنانچہ یہ صحیح بخاری کا آخری باب ادر اسکی آخری حدیث ہے جو عزیز طالب علم (مولوی محمد اظہر بن مولانا منظور احمد سقرا) نے آپ کے سامنے پڑھی، اس باب ادر اس حدیث کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے تعادف کے طور پر یہ بتا دینا مناسب ہے کہ عزیز طالب علم نے جو عبارت پڑھی ہے، اس میں حدیث کی تعاد سے بہلے نامول کا یہ طویل سلسلہ بڑھا، نامول کا یہ طویل سلسلہ بین طرف سے پڑھا، چھر اس کے بعد دہ حدیث پڑھی جو امام بخاری دحمۃ اللہ علیہ نے یہال وایت فرمائی ہے۔

ہمارے بدار س دینیہ میں عام طور پر جو طریقہ رائے ہے، وہ یہ کہ در س کے شروع میں حدیث کی عبارت پڑھنے سے پہلے طالب علم یہ پڑھتا ہے۔
"بالسند المنصل منا إلى الإمام البخاری رحمه الله تعالی، قال حدثنا"
اور بعد میں اختصار کے طور پر "به قال حدثنا" کہنے پر اکتفاکر تا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ آخری حدیث پڑھی جاری تھی تو طالب علم نے مناسب سمجھاکہ صرف اجمالی حوالے کے بجائے ہم ہے لیکر جناب رسول اللہ علی جائے تک جتنے واسطے ہیں،ان سب کاذکر کر کے ان کے واسطے سے حدیث پڑھی جائے۔

## "سند حدیث "أمت محمر بیر کی خصوصیت

بظاہر تو یہ معمولی بات نظر آتی ہے لیکن اسکے پیچے عظیم فاسف اور عظیم

حکمت ہے جو ہمارے اور آپ کیلئے بہت بڑا سبق رکھتی ہے۔ پہلی بات رہے کہ ا بھی طالب علم نے جو سند پڑھی،اس سلسلہ سند میں میرے استاذ ہے لیکر جناب نی کریم علیہ تک جینے حضرات علماء کرام ؓ گزرے ہیں جن کے ذریعہ یہ علم حدیث ہم تک پہنچا، ان سب کا نام لیا، یہال تک کہ یہ سلسلہ جناب رسول اللہ يتانيك تك بهنيا يه چيز صرف اس أمت محديد على صاحبهاالصلاة والسلام كو حاصل ہے جو اس روئے زمین ہر کسی دومرے نہ ہب اور ملت والے کو حاصل نہیں، کوئی بھی نہ ہباورملت والا ہیہ دعویٰ نہیں کر سکنا کہ اس کے مقتدیٰ یاا سکے پیغمبر اور نبی کی باتیں ان تک اس طرح نمینی ہیں کہ ان کے بارے میں خم ٹھونک کر اعمّاد کے ساتھ یہ کہا جاسکے کہ یہ باتیں بقینا ہمارے نبی نے کبی ہیں۔ یہ اعمّاد نہ سمی یہودی کو حاصل ہے کہ دواتی تورات کے بارے میں کہدے۔ نہ کسی تھرانی کو حاصل ہے کہ وواین انجیل کے بارے میں یہ بات کہدے۔ جب آسانی کتابوں کاد عویٰ کرنے والے اپنی آسانی کتابوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہد سکتے تو اینے پغیبر کی باتوںاور ان کی سنتوں کے بارے میں یہ بات کس طرح کہہ سکتے

# تورات اورانجيل قابل اعتاد نهيس

آئ آگر یہوہ کی نہ ب کے کسی بڑے سے بڑے عالم سے یہ بوچھ لیاجائے کہ
یہ تورات جس کو تم خداکی کتاب اور آ انی کتاب کہتے ہو،اس کا تمہارے پاس کیا
ثبوت ہے؟ تمہارے پاس اس بات کی کیاد لیل ہے کہ یہ تورات وہ ہے جو اللہ
تعالی نے حصرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو
بغلیں جھا تکنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہی حال انجیلوں کا ہے،

اور آج كل دنيا ميں جو انجيليس موجود ميں يہ وہ نہيں ہيں جو حضرت عينی عليہ السلام پر نازل ہوئی تقيس، بلکہ آپ كے حالات زندگی لوگوں نے جمع كيے اور الن كے بارے ميں الن كايہ دعویٰ ہے كہ يہ البهام كے ذريعہ جمع كيے ہيں، ليكن موجودہ لوگوں كے بارے ميں الن كايہ دعویٰ ہے كہ يہ كہ يہ البهام كے ذريعہ جمع كيے ہيں، ليكن موجودہ لوگوں كي الحقى ہوئى ہيں؟ الحكي پاس كو گوں كي شہوت كوئى سنداور كوئى دليل موجود نہيں۔

## "احاديث" قابل اعتماد *بين*

لیکن اس آمنت محدید کو اللہ تعانی نے یہ اعزاز عطافر مایا کہ آج جب ہم کس صدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، تواطمینان قلب کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کر بم علیہ کی طرف اسکی نسبت ورست ہے۔ اور آج اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ یہ کیسے پنہ چلا کہ یہ بات نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمائی تھی تو ہم اسکے جواب میں وہ پوری سند چیش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند چیش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند چیش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند چیش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند چیش کر دیں

#### ر اویان حدیث کے حالات محفوظ ہیں

اور پھر صرف اتن بات نہیں کہ ہم سے لیکر جناب رسول اللہ علی تک کے صرف نام محفوظ ہیں بلکہ آپ ان ناموں ہیں ہے کی نام پر انگلی رکھ کو پوچھ لیں کہ یہ آوی کون تھا؟ یہ کس زمانہ میں پیدا ہوا تھا؟ کن اسا تذہ سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی؟ کیسا حافظ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا تھا؟ اس کی ذھانت کی کیفیت کیا تھی؟ دیانت اور امانت کی کیفیت کیا تھی؟ اس کا سارا کیا چھااور ایک ایک راوی کا سارار پکارڈ کتابول کے اندر محفوظ ہے۔

یہ صحیح بخاری آپ کے سامنے موجود ہیں، اسلے کل ۱۱۲۸ سفی تہیں، اس کے ہر صفیح پر کم از کم وسیارہ حدیثیں موجود ہیں، اور ہر حدیث کے شروع ہیں مختلف راویوں کے نام ہوتے ہیں، آپ ان میں ہے کی رادی کا انتخاب کریں اور بھر کسی عالم ہے آپ بوچے لیس کہ اس رادی کے حالات زندگی کیا ہیں؟ کتابوں کے اندراس رادی کی ولادت ہے لیکر وفات تک کے متعلقہ حالات سب مدوّن اور محفوظ ہیں۔ اسکے حالات زندگی کیوں محفوظ کیے گئے؟ اس لئے کہ اس نے جناب رسول اللہ علی کے حدیث روایت کی تھی، لہذا اسکے بارے ہیں یہ معلوم کرناضروری ہے کہ اسکی روایت حدیث پراعتاد کیا جائے یائے کیا جائے؟

## علماء جرح وتعديل كاكمال

پھر راویوں کے یہ حالات زندگی بھی صرف شنی شنائی ہاتوں کی بنیاد پر نہیں لکھے گئے، بلکہ ایک ایک راوی کے حالات کی جانچ پڑتال کے لئے اللہ جل شانہ سنے ایسے عظیم علماء جرح و تعدیل بیدا فرمائے جو ایک ایک راوی کی دُ تھتی ہوئی رگول سے واقف تھے۔ حضرت مولاناانور شاہ تشمیری رحمۃ اللہ علیہ کایہ مقولہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفتے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا، فرماما کرتے تھے کہ:

" طافظ منس الدین ذبی رحمة الله علیه کو حدیث کے رجال کی بہجان کے سلطے میں الله تعالی نے ایسا ملکہ عطافر مایا تھا کہ اگر تمام راویان حدیث کو ایک میدان میں کھڑ اگر دیا جائے اور پھر حافظ منس الدین ذبی کو ایک شیلے پر کھڑ اکر دیا جائے تو وہ ایک ایک راوی کی طرف انگلی اٹھا کریے بتا کے بیس کہ یہ کون ہے ؟ اور حدیث میں اس کا کیا مقام ہے ؟

ان ائر جرح و تعدیل کو اللہ تعالی نے ایسااو نچامقام عطافر مایا تھا۔ آج کے دور میں کہنے والے بہت آرام سے یہ تو کہدیتے ہیں کہ ہمیں بھی"اجتہاد"کا حق ملنا چاہئے کیونکہ ہم بھی قر آن وحدیث کے علم میں وہی مقام رکھتے ہیں جو پچھلے لوگوں کو عطا ہواتھا، اور یہ لوگ "هم د جال و نعدن د جال"کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن بات وراصل یہ ہے کہ ۔۔

نہ ہر کہ سر بترا شد قلندری دائد ان حضرات ملاء کو اللہ تعالیٰ نے جو حافظہ ، جو علم ، جو تقویٰ، جو جدو جہد اور قربانی کا جذب عطافر مایا تھا، اسکی کوئی اور تو جید اسکے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی خاص مقصد کیلئے ان کو بید افر مایا تھا کہ وہ اپنے نبی کریم عقیدہ کے ارشادات کی حفاظت فرمائیں۔

#### ایک محدث کاواقعه

علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب" المکفایة" میں جو اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ ایک محدث جو جرح و تعدیل کے امام ہے، ان کا سے قول نقل کیاہے کہ:

جب ہم کی رادی حدیث کے حالات کی تحقیق کیلئے اسے گاؤں اور اسکے محلے میں بایا کرتے تنے (جانا بھی اس طرح ہو تا تھا کہ جب یہ پہتہ چلانا کہ فال شخص جو فلال شخص جو فلال شم میں رہتا ہے، وہ حدیث روایت کرتا ہے، اور وہ شہر سینکڑ ول میل دور ہو تا تھا، اور ہوائی جہاز کازمانہ نہیں تھا کہ ہوائی جہاز میں ایک دو تھنے کے اندر دوسرے شہر بہنے گئے، بلکہ اس زمانے میں اور نول پر گوڑول پر اور پیدل سفر ہوتے تھے، یہ سفر صرف اس بات کی اونٹول پر گھوڑول پر اور پیدل سفر ہوتے تھے، یہ سفر صرف اس بات کی

تحقیق کیلے کرتے کہ یہ معلوم کریں کہ جس راوی نے یہ صدیث روایت
کی ہے وہ کس مقام کا ہے؟) تو اس کے وطن میں جاکر اسکے حالات کی
چھان مین کرتے،اب اسکے پڑوسیوں ہے،اسکے طنے جلنے والے ووستوں
ہے،اور اسکے اعزہ ہے پوچھ رہے میں کہ یہ آد کی کیما ہے؟ یہ شخص معاملات میں کیما ہے؟ اخلاق میں کیما ہے؟ میہ شخص معاملات میں کیما ہے؟ اخلاق میں کیما ہے؟
میاں تک کہ جد، ہم بہت زیادہ کھود کرید کرتے تھے تو بعض مر تبہ لوگ ہم سے یہ یوچھتے کہ کیا تم اپنی لڑکی کارشتہ یہاں کرنا چاہتے ہو؟اس وجہ ہم سے یہ یوچھتے کہ کیا تم اپنی لڑکی کارشتہ یہاں کرنا چاہتے ہو؟اس وجہ کہ ہمائی کوئی رشتہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے حضور اقد سی جم کہتے کہ بھائی کوئی رشتہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے حضور اقد سی جم کہتے کہ بھائی کوئی رشتہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے حضور اقد سی جم کہتے کہ بھائی کوئی رشتہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے حضور اقد سی جم کہتے کی ایک صدیث روایت کی ہے، اہذا ہمیں یہ تحقیق منظور ہے کہ آیاان کی روایت کر دہ صدیث کو معتبر ما نیں یانہ ما نمیں؟

## فن "اساءالر جال"

اس طرح ایک ایک راوی کے حالات کی تحقیق کر کے یہ حضرات علماء جرح و تعدیل فن"اساء الرجال" کی کتابیں مدوّن کر گئے ہیں۔ ہمارے جامعہ دار العلوم کراچی کے کتب خانہ میں "اساء الرجال" کا ایک پوراسیکشن علیحدہ ہے، جس میں ایک ایک کتاب تمیں تمیں جلدوں میں موجود ہے، جس میں حروف جبی کی تر تیب ہے راویان حدیث کے حالات درج ہیں۔ آپ بخاری شریف بلکہ صحاح سقاور حدیث کی کوئی بھی تاب لیجئے اور اس کتاب کی کوئی بھی حدیث لیجئے اور اس حدیث کی سند میں سے کسی ایک رادی کا استخاب کر لیجئے، اور پھر "اساء الرجال" کی کتاب میں حروف حجی کی تر تیب سے اس راوی کے حالات دکیکھ

لیجئے۔ یہ فن"اساءالر جال"کی تدوین صرف اس اُمنت محمد یہ کااعزاز ہے۔

## "سند"کے بغیر حدیث غیر مقبول

جب تک صدیث کی ہے کتابیں "صحاح ست" وغیرہ وجود میں نہیں آئی تھیں،
اس وقت تک قاعدہ یہ تھاکہ جب کوئی شخص کوئی صدیث سنا تا تواس پر یہ لازم اور
ضروری تھا کہ وہ تنہا حدیث نہ سنائے، بلکہ اس حدیث کی پوری سند بھی بیان
کرے کہ یہ حدیث جھے فلال نے سنائی، اور فلال کو فلال نے سنائی، اور فلال کو
فلال نے سنائی۔ پہلے پوری سند بیان کر تا چھر حدیث سناتا، تب اسکی بیان کروہ
حدیث قابل قبول ہوتی تھی، اور سند کے بغیر کوئی شخص حدیث سناتا تو کوئی اسکی
بات سفنے کو بھی تیار نہیں ہو تا تھا۔

## كتب صديث كے وجود ميں آنے كے بعد سندكى حيثيت

الله تعالی ان حسرات محدیثین کے درجات بلند فرمائے، انہول نے تمام حدیثیں ان کتابول کے توارک حدیثیں ان کتابول کے توارک درج تک پہنچ جانے کے بعد سند کی اتنی زیادہ تحقیق کی ادر اسکو محفوظ کرنے کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ اب توار سے میہ بات ثابت ہے کہ میہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ہے، لہذا اب ہر حدیث کے ساتھ پوری سند کا بیان کرنے کے بعد "رواد ابخاری" کہد ینا کافی موجاتا ہے۔

لیکن اسکے باوجود ہمارے بزرگول نے بیہ طریقہ باتی رکھا کہ اگر چہ ہر حدیث کے عیان کرتے وقت یو ری لمبی سند بیان نہ کی جائے، لیکن روایت اور اجازت کے

طور پراس بوری سند کو محفوظ ضرور رکھاجائے، کیونکہ اگر ہر حدیث سے پہلے یہ طویل سند بیان کی جائے گئی تولوگوں کے لئے و شواری ہو جائے گئی، اہندااب اتناکبدینا کانی ہے کہ اس حدیث کو "امام بخاری" نے روایت کیا ہے، اور ہم سے لیکر امام بخاری تک بوری سند ہمارے ہاں محفوظ ہے جو آئ عزیز طالب علم نے ہمارے سامنے پڑھی۔ یہ تواس سند کا ظاہری پہلو تھ۔

#### راویان حدیث، نور کے مینارے

اس سند کاایک باطنی پہلو بھی ہے ، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن مقدس بندوں کو اپنے نی کریم علی ہے۔ ارشادات کے تحفظ کے لئے منتخب فرمایا، ان کی سعادت کا کیامقام ہو گا؟

این سعادت بزدر بازو نیست تا نه بخشد شدانهٔ بخشده

الله تعالى نے يہ خاص سعادت صرف ان حضرات كو عطافر مائى جن كواس كام كيلئے منتخب فرمايا، وہ جس ہے چاہیں جو كام لے ليں۔ جن حضرات كوالله تعالى في يہ سعادت عطافر مائى، ان میں ہے ایک ایک فرد ہمارے سے مینارہ نور ہے، ہمارے سركا تاج ہے، اور الله تعالى نے اس كى ذات میں كیا انوار و بركات و د بیت فرمائے ہیں جس كے صله میں الله تعالى نے اس ہے سي خد مت لى البذ اسلسله سند میں آنے والے راویوں کے نام محض "نام" نہيں ہیں، بلكہ يہ نور كے مينارے ہیں جن كاسلسلہ جاكر جناب رسول الله عليات ہے جڑ جاتا ہے۔

#### رادیان حدیث کی بہترین مثال

میرے شخ حفزت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قد س اللہ سرہ (اللہ تعالی ان کے در جات بلند فرمائے۔ آجن) ایک بوی پیاری مثال دیا کرتے ہے۔ فرمایا کرتے سے کہ تم راستوں میں بجل کے تھمے دیکھتے ہوجن کے ذریعہ یہ بجلی ہم تک پہنچی ہے۔ یہ بلب جو جل رہا ہے اس میں روشنی کہاں ہے آرہی ہے؟ یہ روشنی ان سینکڑوں تھم بول کے طویل سلنے کے ذریعہ اس بلب تک پہنچ رہی ہے، ادران تعبول کا طویل سلنلہ جاکر "پاور ہائی " ہے جڑا ہوا ہے، اور اس بلب میں "بجلی " دراصل پاور ہائی سے آرہی ہے۔ اور اب ہماراکام صرف اتنا ہے کہ اس بلب کا مرابطہ ان تھمبول کے واسطے سوریج آن ہوتے ہی اس بلب کا رابطہ ان تھمبول کے واسطے ہے" پاور ہائی " ہے جڑا ہوا ہے کہ اس بلب کا رابطہ ان تھمبول کے واسطے ہے "پاور ہائی " ہے جڑا ہوا۔ ہے دارا ہا ہور ہائی " ہے جڑا ہوا ہے کہ اس بلب کا رابطہ ان تھمبول کے واسطے ہور ہائی " ہے جڑا ہوا ہے کہ اس بلب کا رابطہ ان تھمبول کے واسطے ہے "پاور ہائی " ہے جڑا ہوا

ای طرح ہم ہے لیکر جناب رسول اللہ علیہ تک جو پوراسلملہ سند ہے،
اس میں جورادیان صدیث ہیں، وودر حقیقت "پاور ہاؤی " ہے جوڑنے والے تھے،
ہیں، جس وفت تم یہ کہتے ہو "حد ثنا فلال" گویا کہ اس وفت تم نے سورگج آن
کر دیا۔ اور اس کے نتیج میں اس "سلسلة الذھب" (سونے کا زنجیر) کے ذریعہ
تمہار اسلسلہ براور است علوم نبوت کے "پاور ہاؤی " یعنی جناب رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کی ذات اقدیں ہے جڑگیا۔

لہذاجو شخص بھی اس "سلسلة الذهب" میں شائل ہو گیاادراس کے ساتھ اپنا تعلق جو ڑلیا تو اللہ تعالی اپنا تعلق جو ڑلیا تو اللہ تعالی اپنا تعلق جو ڑلیا تو اللہ تعالی اپنا تعلق بندہ گذہ جو اس "سلسلة نیک بندول پر اپنے فضل کی بارش فرمائیں گے تو یہ بندہ گذہ جو اس "سلسلة الذهب" کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اس پر بھی اپنے فضل کی بارش کی جھنٹیں ڈال

دیں گے۔ اس لئے اس سلسلۃ الذھب کے ساتھ جڑ جانا بھی بڑی عظیم نعمت اور عظیم سعادت ہے۔ آج ہم اور آپ کو اس کی عظمت کا احساس نہیں، لیکن جب یہ ظاہری آئیمیں بند ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو گی، اس وقت پہتہ چلے گاکہ اس "سلسلۃ الذھب" ہے وابنتگی کا کیا عظیم فاکدہ حاصل ہوا۔

#### آدی قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟

میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی، وہ ایک حدیث میں عابت کے جو بات ارشاد فرمائی، وہ ایک حدیث کے بھی ثابت ہے، وہ بید کہ ایک صحابی نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے پاس عمل کا تو کوئی زیادہ ذخیرہ نہیں ہے، "لکتی احب اللہ ورسوله" لیکن ش اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہول۔ سرکار دوعالم علیقے نے فرمایا:

"المرء مع من أحب"

انسان کا انجام ان لوگول کے ساتھ ہوگا جن ہے وہ مجت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اللہ ہے البٰذا اللہ تہاراانجام بھی اگر تم اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے مجت کرتے ہو تو انشاء اللہ تمہاراانجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حضرات محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی ہمیں آپ کا بید ارشاد سکر حاصل ہوئی کہ آپ نے فرمایا"المعرء مع من أحب"۔

بہر حال، جب اس "سلسلة الذهب" كے ساتھ محبت اور عقيدت كارشة جوڑليا تواس حديث كى رو سے جس جس بيد وعده فرماياكد "الممرء مع من أحب" انشاء الله، الله تعالى ان لوگول بر بھى كرم فرمائيس كے جواس سلسلے سے وابسة موجائيس كے۔

یہ اس"سند"کا مخفر تعارف تھاجو عزیز طالب علم نے آپ کے سامنے

يزهی۔

# صحيح بخارى كأمقام

الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات محد ثین ہیں ہے ہیں کہ جن کی کتاب کے بارے ہیں ساری اُست نے باجماع یہ کہاہے کہ یہ کتاب "اُصح المکتب بعد کتاب اللہ" یعنی کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب "صحیح بخاری" ہے۔ اور اُست نے یہ بات ویسے ہی نہیں کہدی بلکہ علاء جرح و تعدیل نے ایک ایک حدیث کی چھان پھٹک کرنے کے بعد اور جرح و تنقید کی بیٹار چھلنیوں ہیں چھانے کے بعد یہ نتیجہ نکالا اور پھرپوری اُست اس پر متفق ہوگئی۔ اور اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سات لا کہ احادیث ہیں سے ان احادیث کا انتخاب فرمایا ہے جو رحمۃ اللہ علیہ نے سات لا کہ احادیث ہیں سے ان احادیث کا انتخاب فرمایا ہے جو اس سحیح بخاری ہیں کتھی ہیں۔ اور یہا انتخاب بھی اس طرح آیا اُسے کو حدیث کو بو دی کار لاکر ایک ایک حدیث کو ہر و نے کار لاکر بیٹ نے حدیث کو ہر نے ایک ایک عدیث کو ہر و نے کار لاکر ایک ایک حدیث کو ہر نے اور دی کی سند کو جانچا، اور ایک ایک عدیث پر جانچنے اور پر کھنے کے تمام فار مولے پورے کر نے اور کے کہ بعد بھی اس پر اکتفا نہیں کیا۔

## مدیث لکھنے سے کیلے کا اہتمام

بلکہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے عنسل فرمایا، دور کعتیں پڑھیں اور استخارہ فرمایا،
استخارہ کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ ہے یہ عرض کرنا تھا کہ یااللہ! میں نے اپنی محنت
اور مشقت اور اپنی معلومات کی حد تک بیٹک چھان پیٹک کرلی اور اس کے لحاظ سے
یہ حدیث مجھے تھیج معلوم ہور ہی ہے، لیکن اس کتاب میں سے حدیث لکھوں یانہ
لیموں؟ اس کے لئے استخارہ کررہا ہوں۔ پھر استخارہ کرنے کے بعد جب ول

مطمئن ہو گمیااور اللہ تعالٰی نے انشراح عطافر ملیا،اس کے بعد کتاب میں وہ حدیث لکھی۔

## تراجم ابواب كى باريك بني

ایک طرف احتیاط اور خداتری کایہ عالم تفااور و دسری طرف اس کتاب کی تر تیب ایک قائم فرمائے، جن کو "تراجم ابواب "کہاجاتا ہے، جوایک مستقل علم کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کی گہرائیوں بیس غوطہ زنی کرتے ہوئے علاء کرام کوایک ہزار سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک کوئی مختص میہ و عوی نہیں کر سکتا کہ اس وریا کے تمام موتی اس نے وریافت کر لئے ہیں۔

#### كتاب التوحير آخريس لانے كى وجوہات

یہ صحیح بخاری کا آخری باب اور آخری حدیث ہے۔ یہال بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بجیب وغریب طریقہ افقیار فرمایا، وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو "کتاب التوحید" پر ختم فرمایا ہے، "باب بدء الوحی "اور اس کی حدیث "انما الاعمال بالنیات" ہے کتاب کو شروع فرمایا۔ پھر اس کے بعد "کتاب الایمان" لائے پھر "کتاب العلم" پھر تمام شعبہائے زندگی ہے متعلق جتی کتاب الایمان" لائے پھر "کتاب العلم" کو تریش "کتاب التوحید" نے آئے۔ اور ایمان التوحید" نے آئے۔ التوحید" نے آئے، کیونکہ "توحید" توایمان کا سب سے المان درجہ ہے اور ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے، البذائ کا تعلق کتاب الایمان سے مائی درجہ ہے اور ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے، البذائ کا تعلق کتاب الایمان سے تھا۔ لیکن امام

بخاری رحمة الله علیہ نے شروع میں کتاب الایمان قائم کردی، پھردومرے ابواب لاتے دہے، یہاں تک کہ کتاب التوحید" لے کر آئے۔
کر آئے۔

اب سوال بد ہے کہ انام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ اب شراح صدیث نے اپ اپ اپ قیامات سے اس سوال کا جواب دیا کہ انام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کیوں کیا؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ دراصل شروع میں جو کتاب الا یمان لا ہے، اس کی دجہ بہ ہے کہ ایمان کے جوا یجائی تقاضے ہیں لیعنی یہ کہ ایمان کن چیز دل پر ہونا چاہئے، ان کاذکر تو وہال کر دیا۔ اور کتاب التو حید میں ایمان کے سلمی تقاضے بیان فرمائے لیمیٰ کو نے عقیدے فلط ہیں اور کون ساعقید ہ باطل کے سلمی تقاضے بیان فرمائی کہ عقید کے ملط میں اور کون ساعقید ہ باطل جو یہ یون کر او مقید دل اور ایسے عقیدے دکھے دالے گر او فرتوں کی تو دید فرمائی۔ بعض حضرات نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ انام بخاری کا مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ "اسلام شروع ہوتا ہے۔ اور کرتا ہے کہ "اسلام" تو حید بی تو حید ہے۔ ایمان سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ اور تو حید بر ختم ہوتا ہے۔ اور

بعض حعزات نے یہ فرمایا کہ اس طریقہ کے ذریعہ اس صدیث کا مصداق بنا مناور ہے۔ جس میں جناب رسول اللہ علیاتھا نے فرمایا تھا:

"من كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" دخل الجنة"

(ابوداؤد، كتاب الجنائز، باب في التلقين)

جس شخص كا آخرى كلام" لا إله الاالله" بوگا، وه جنت مي داخل بو جائے گا۔ اور توحيد چونكه "لا إله الا الله" ہے عبارت ہے، اس لئے كتاب التوحيد كو سب ہے آخر ميں لائے۔ تاكه آخرى كلام توحيد اور لا اله الا الله كا بوكر اس حديث كا مصداق بن جائے۔ بہر حال، يہ مختلف حضرات محدثين كے مختلف قیاسات ہیں۔اللہ تعالی بی بہتر جائے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر کیابات تھی۔

## کتاب التوحید کواس باب پر ختم کرنے کی وجہ

پر اس كتاب التوحيد كو بهي اس"باب" يرختم كيا ي : "باب قول الله تعالىٰ: ﴿ و نَضَعُ الْمُوازِيْنَ الْقِسطَ لِيَوْم الْقِيَامَةِ ﴾ بياب الله تعالى كارشاد ر قائم فرمایا، کہ ہم قیامت کے دن انساف کرنے کے لئے تر از و کیں تائم کریں گے۔ یہ باب قائم کرنے سے امام بخاری کامقصد فرقہ معتزلہ کے اس عقیدے کی تر دیدہے جو میہ کہتا تھا کہ اعمال کے وزن کی کوئی حقیقت نہیں۔

#### كماب التوحيد آخر مين لانے كاراز

یا اسوسید ، سریس سے ۔۔۔ کی اسوسید کووزن اعمال پر فتم کرنے میں ایک اہم رازیہ ہے کہ الکین اس کتاب کی تنظیفی انسان کی تنکلیلی زندگی کااختیام بھی وزن اٹلال پر ہوگا،لیکن انسان کی زندگی کی ابتداء نیت سے شر وع ہوتی ہے ،اسلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی كتاب كو"انما الاعمال بالنيات" ، شروع فرمايا، اس ك بعد انسان اين زندگی میں مختلف اعمال کر تار ہتا ہے، یہال تک کہ اس کو موت آجاتی ہے۔ اور موت کے بعد پرزخ کا عالم شروع ہوجاتا ہے اور برزخ کے عالم کے بعد پھر حساب و كتاب كے لئے اللہ تعالیٰ كے سامنے حاضرى موكى اور وہال يرا عمال كاوزن ہوگا،وزن اعمال کے بعد بھر جنت اور دوزخ کی شکل میں جز ااور سز اہو گ۔ لہذا جزااور سزامے ملے اللہ تعالی وزن ائلل فرمائیں کے اور اس کے نتیج میں جزااور مزا ملے **گی** لہٰذااس ہے پتہ چلا کہ <sup>تکل</sup>فی زندگی کا اختیام وزن اعمال پر جاکر

ہوجائے گا۔ ای وجہ سے الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام بھی وزن ائل کی لیے اور آخری باب اس آیت ﴿ونضع المواذین القسط لیوم القیامة ﴾ پر قائم فرمایا۔

## الله تعالیٰ کوتراز و قائم کرنے کی کیاضر ورت

اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وزن اعمال کے لئے برازو تمیں تائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ جل جالہ عالم الغیب بیں، "علیم بغدات الصندور" ہیں، ہر شخص کے عمل اور فعل ہے واقف ہیں، وہ جائے ہیں کہ کس شخص نے کیا عمل کیا اور کیسا عمل کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان بھی ہے کہ اس کے کئی عمل پر کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں، اور آپ عادل مطنق بھی ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانیا ہے دویقینایہ بھی انے گاکہ آپ سے ظلم مرزو نہیں ہو سکتا، آپ کاہر کام عدل پر شی ہے" و ما اُما بطلام للعبد" لبذااگر برازو میں قائم کے بغیر اور اٹھال کاوزن کے بغیر و یہے ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماویۃ کہ یہ کون شخص جنتم میں جائے گا، تواس صورت میں کون شخص جنت میں جائے گا، تواس صورت میں کون شخص اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر اعتراض یا چون و چرا کر تا، اس لئے کہ کسی کے لیاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کور دکر دیتا، پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی جس، عالم مطلق بھی ہیں اور عادل مطلق بھی جیں، الہذا کسی کوچوں و چرا کی مجال نہیں تھی۔

#### تاكه انصاف ہو تاہواد يکھيں

لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹمال کے وزن کے لئے تراز و ئیں قائم کر کے مخلوق کو یہ سبق دیدیا کہ ہم بھی کسی شخص کی سز اکا فیصلہ اس دقت تک نہیں کرتے جب تک اس کے سامنے جُوت فراہم نہ کردیا جائے، البذاہر شخص کو تیامت کے روزاس کی سزاکا جُوت فراہم کر کے اس سے کہا جائے گا' اِقْراً کِتَابَكَ کَفی بِنَفْسِكَ الْنَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیْبًا" (اسراء: ۱۲) یہ ہے تہمار اانمال نامہ تم اس کو خود پڑھ کے اپنا حساب خود کرلو، لبذاہر شخص پریہ ٹابت کردیا جائے گاکہ اس نے یہ غلطی کی ہا حساب خود کرلو، لبذاہر شخص پریہ ٹابت کردیا جائے گاکہ اس نے یہ غلطی کی ہے۔ یہ سب وزن اعمال یہ بتانے کے لئے کیا جائے گاکہ انصاف صرف قائم نہیں کیا جائے گاکہ انصاف مرف قائم نہیں کیا جاتا بلکہ انصاف اس طرح ہوتا چاہئے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، تب جاکر پند چلے گاکہ ہاں حقیقت میں اب انصاف ہوا، اور اس پر کسی کواعتر اض کرنے کی مجال نہ ہو۔

لہذاجب اللہ تعالی وزنِ اعمال کے ذریعہ مخلوق کو انساف ہوتا ہواد کھائیں کے تو مخلوق کو اپنے در میان فیصلے کرتے وقت انساف د کھانا جا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ آگر قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتا جاہے تو وہ نہیں کر سکتا، جب تک اس کے سامنے ثبوت موجود نہ ہو۔

ا عمال غیر مجسم ہونے کی وجہ سے وزن کس طرح ہو گا؟

آ مے امام بخاری رحمة الله عليه فرماتے ہيں :

"وأن اعمال بني آدم وقولهم يوزن"

یعنی بی آدم کے اعمال اور اتوال سب کا وزن ہوگا۔ اس سے امام بخاری
رحمۃ اللہ علیہ نے ان عقل پر ست لوگوں کی تردید فرمائی جو سے کہتے ہیں کہ اعمال تو
کوئی ایسی چیز نہیں ہیں جن کو ترازو میں تولا جائے، ترازو میں تولئے کے لئے کوئی
جسم ہونا چاہئے، اور اعمال تو اعراض ہیں، ان کو کس طرح ترازو میں تولا جاسکتا
ہے۔ اسی وجہ سے بعض حصرات نے فرمایا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا بلکہ اعمال

ناموں کا وزن ہوگا۔ بعض حفرات نے فرمایا کہ نہ توا تمال کا وزن ہوگا اور نہ اتمال ناموں کا وزن ہوگا اور جس انسان کے ناموں کا وزن ہوگا ، اور جس انسان کے اعمال اجھے ہو نگے اس انسان کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور جس انسان کے اعمال اجھے نہیں ہو نگے ، ان کا وزن کم ہو جائے گا۔

#### الله تعالی اعمال کے وزن پر قادر ہیں

لین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ ہے اس طرف اشارہ فرمارہ ہیں کہ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، نہ تو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اعمال تاموں کا وزن ہوگا، اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کا وزن ہوگا، سید حمی سی بات یہ ہے کہ جب قر آن کر بم نے یہ کہد دیا کہ اعمال کا وزن ہوگا تواب یہی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اعمال ہی کا وزن ہوگا۔ اب رہایہ سوال کہ اعمال کس طرح تو لے جائیں گے ؟ تو یہ سوال نصول ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جب اجسام کے اندر علی سات ہیں ، جب اجسام کے اندر وزن کی صلاحیت پیدا وزن کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں تو اعراض کے اندر بھی وزن کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ آخ کی سائنس نے تو یہ بات اب جاکر بتائی ہے کہ حرارت اور گری اور سر دی تو لی جائی ہے کہ حرارت اور گری آواز کی رفتار تا پی جائے ہے، لہذا جب سائنس آوازوں کو اور گری اور سر دی کو تو لئے پر قادر ہے تو وہ ذات جو قادر مطلق ہیں۔ آگر دہ انسانوں کے اعمال تو لئے کے لئے کوئی میزان قائم کر دے تو اس میں تنجب آگر دہ انسانوں کے اعمال تو لئے کے لئے کوئی میزان قائم کر دے تو اس میں تنجب

ہاری عقل نا قص ہے

رہا ہے سوال کہ کس طرح تولے جائیں مے؟ سوید سوال فضول ہے، کیونکہ

ہماری سے محدود عقل اس طریقہ کار کااحاطہ نہیں کر سکتی جو قادر مطلق اس وقت
علل عیں لائیں گے۔اللہ تعالیٰ بی بہتر جانے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟اور
کیااس کی تفصیلات ہوں گی،ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔حقیقت
سے کہ عالم بالا کے حالات ہم اور آپ اس و نیا ہیں جیٹھ کر اس چھوٹی می عقل
سے سمجھ سکتے ہی نہیں؟جو الفاظ قرآن کریم ہیں جس طرح آئے ہیں،ان پر اسی
طرح ایمان لے آؤ،ای میں عافیت ہے۔

## جنّت کی نعمتیں عقل سے مادراء ہیں

مثلاً قرآن كريم مين آيا ہے كه جنت مين انار ہو نَظَى، كھجور ہوگى، كھل ہو نَظَى، كھجور ہوگى، كھل ہو نَظَى، كين وہ كھل كيے ہو نَظَے اور دوانار كيے ہو نَظَے؟ حقيقت يہ ہے كه اس كا نام تو بيشك انار اور كھجور اور كھل كود نيا كے انار اور كھجور اور كھل كود نيا كے انار اور كھجور ہے كوئى نسبت نہيں۔ كيونكه جنت كى نعتوں كے بارے مين حضور اللہ من عليات نے فرماياكه:

"مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" (متراحم: ٢٥٥ه/٣٣٨)

جنت میں جو نعمیں ملنے والی ہیں اس کو آج تک نہ کسی آگھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی کے ول پر اس کا خیال تک گزرا۔ لہٰذااس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہ میزان کیسی ہو گی؟ کمتنی بڑی ہو گی؟ کس طرح اس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ یہ سب فضول بحثیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ عی بہتر جانے ہیں کہ وہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے، لیکن تولے ضرور جائیں گے۔ لیکن تولے ضرور جائیں گے۔

#### وزن اعمال كالسخف اركركيس

یہاں پر بہی بیان کرنا مقصود ہے کہ اعمال کا وزن ضرور ہوگا، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں بیان کردہ یہ ایک جملہ کہ "واُن اعمال بنی آدم وقولهم بوزن" صرف اس ایک جملے ہی کو ہم اینے اور قلب پر لکھ لیس کہ بی آدم کے اعمال اور اتوال تولے جائیں گے، تو پھر اس دنیا ہے ساری بدعنوانیاں، سارے جرائم اور سارے گناہ مث جائیں۔ آج دنیا میں جتنے جرائم ہورہے ہیں وہ اس وجہ ہے ہورہے ہیں کہ اس وزن اعمال کا دھیان اور استحصار نہیں، اور اس پر مکمل اعتقاد نہیں، اسلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے یہ شہیں، اور اس پر مکمل اعتقاد نہیں، اسلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے یہ شہیری، اور اس کے بین کہ یاور کھنا! یہ اعمال تولے جائیں گے، للبذ اس کتاب میں بیجھے جواعمال بیان کے گئے ہیں، ان سب کو اس دھیان سے کروکہ ایک ایک کو تولا جاتے۔

#### زبان سے نکلنے والے اقوال کاوزن

پیر فرایا" و قولهم یوزن" یعنی صرف اعمال ای نہیں، بلکه زبان سے نکلنے والا کلمہ بھی تولا جائے گا۔ ای مناسبت سے اس باب میں یہ صدیت لائے پی "کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المعیزان" یعنی یہ وونوں کلے میزان عمل کے اندر بڑے بھاری ہوں گے، اس سے معلوم ہواکہ کلے بھی تولے جائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضوراقد سے اللہ فالد یتا کہ فال ویتا ہے کہ وہ تواس کی پرواہ بھی نہیں کرتاکہ منہ سے کیا تکال دیتا ہے کہ وہ تواس کی پرواہ بھی نہیں کرتاکہ منہ سے کیا تکال دیتا

ایک کلمہ کی وجہ سے جہنم کا مستوجب بن جاتا ہے، اور بعض او قات انسان اپنی زبان سے اپیا کلمہ نکال دیتا ہے کہ وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ منہ سے کیا نکال دیا، لیکن صرف اس ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو جنت میں واخل فرمادیتے ہیں۔

( تصحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللمان)

ال لئے زبان سے نکلنے والے کلمات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اس
لئے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو، لینی یہ سوچو کہ یہ بات بولنے کی
ہے بھی یا نہیں؟ اور آخرت میں جب اس بات کا وزن ہوگا تواس وقت میر اانجام
کیا ہوگا؟

## اعمال کی گنتی نہیں ہو گی

اس جملے ہے اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کی گفتی نہیں ہوگا۔ یعنی عمل کے اندر کیفیت کا اعتبار ہوگا کہ اس عمل میں کتنی للہیت ہے، کتنا خلوص ہے، عمل کی ظاہری شکل وصورت کا اعتبار نہیں ہوگا اور نہ جمنتی کا اعتبار ہوگا، چنانچہ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لِيلُوكُم أيكم أحسن عملاً﴾ (سورة الملك: ٢)

لینی دنیا میں یہ آزمانا مقصود ہے کہ تم میں ہے کس کا عمل زیادہ اچھاہے، "اکثر عملاً" نہیں فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ ہے۔اس سے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ کوئی عمل ہو،اس میں بیدد میصو کہ اس کے اندروزن بھی ہے یا نہیں؟

\*\*\*

#### اعمال میں وزن کیے پیداہو؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کے اندر وزن کیے پیدا ہوتا ہے؟ زبان حال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمارہ ہیں کہ اگر اعمال میں وزن پیدا کرنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے تو میری اس کتاب کی پہلی صدیت پڑھ او۔ وہ ہم "انعما الاعمال بالمبات" یعنی تمام اعمال کا دار ومدار نیتوں پر ہے، جب کسی عمل کو کرتے وقت نیت خالص اللہ جل جلالہ کے لئے کر لوگے تو اس کے ذریعہ تمہارے عمل میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ یایوں کہد دیا جائے کہ دو چیز وں سے عمل میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ یایوں کہد دیا جائے کہ دو چیز وں سے عمل میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ یایوں کہد دیا جائے کہ دو چیز واس سے مل عمل کے لئے لازی شرطیں ہیں۔ اگر الن و نوں میں سے ایک بھی مفقود ہو تو اس عمل عمل کے لئے لازی شرطیں ہیں۔ اگر الن و نوں میں سے ایک بھی مفقود ہو تو اس عمل میں کرتی وزن نہیں ہوگا۔ چاہے دیکھنے میں کتیا ہی برانظر آر ہا ہو۔

## ریاکاری ہے وزن گھٹاہے

آگرایک مخض نے بظاہر بڑے خشوع خضوع سے لمبی چوڑی نماز پڑھی، قیام لمباکیا، قر اُت لمبی کی، لیکن اس کا مقصود و کھاواتھا، تواللہ تعالیٰ کے یہال اس نماز کا کوئی وزن نہیں، بلکہ الٹا گناہ کا موجب بن جائے گی، جیسا کہ حدیث شریف میں حضوراقد سے اللہ نے فرمایا:

من صلَّى يرائى فقد اشرك بالله

(منداحه، جلد ۲۳ س۱۳۲)

لیتی جس شخص نے د کھادے کے لئے نماز پڑھی اس نے افلہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔یا مثلاً اللہ تعالیٰ کے راتے میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اپنی سخاوت کے تصیدے پردھوانا مقصود تھا، تواس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صرف ایک پیسے اللہ کے رائے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کردیا، مقصود اللہ کوراضی کرنا تھا تواسی ایک پیے کااللہ تعالیٰ کے یہال براوزن ہوگا۔

## اتباع سنّت ہے وزن برد ھتاہے

دوسری چیز جس سے انگال میں وزن پیدا ہوتا ہے، وہ ہے "اتباع سنت"
جس کو دوسر کے لفظوں میں "صدق" کہا جاتا ہے، لیمیٰ جو طریقہ نبی کریم علیات نے بتایا ہے، اس طریقے کی مطابق عمل کرو کے تواس عمل میں وزن بیدا ہوگا،
اس کے علاوہ دوسر کے طریقے سے کرو گے تو دزن نہیں ہوگا۔ چنانچہ جتنی "بدعات" بیں،ان میں بعض او قات اخلاص ہو تا ہے،اور بظاہر اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا منگور ہوتا ہے، لیکن چو نکہ اس عمل میں طریقہ وہ نہیں ہو تاجو جناب رسول اللہ علی ہے اس کی اس عمل میں طریقہ وہ نہیں ہو تاجو جناب رسول اللہ علیہ کے اس عمل میں دزن نہیں ہو تا۔ایے عمل کے اللہ علیہ کی قرآن کریم کاار شاد ہے:

﴿ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ وَزَنَّا ﴾ (مورد کہنہ ) لینی قیامت کے روز ہم ان کے اس عمل میں کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔

## طریقه مجمی در ست ہوناضر دری ہے

آج کل کوئی محف اگر غلط طریقے سے عمل کردہا ہو اور اور اور کواس پر ٹوکا جائے کہ ہمائی! یہ طلع اللہ میں خیاری جائے کہ ہماری

نیت صحیح ہے، صدیت میں ہے کہ "انما الاعمال بالنیات"۔ ایے او گوں کو اس بیا الاعمال بالنیات الیے مدیث یاد ہو گئی ہے اور اس صدیت کو محل بے محل استعال کرتے ہیں۔ یاد رکھے! تنہانیت کافی نہیں جب تک طریقہ وہ نہ ہو جو جناب رسول اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایس ہے جیسے آپ نے لاہور جانے کی نیت کرلی اور کوئے جانے وہ گاڑی ہیں سوار ہو گئے، اب آپ کی نیت تو بالکل درست ہے، لیکن جس گاڑی کا آپ نے امتخاب کیا ہے وہ گاڑی آپ کو کوئے لے کر جائے گی، ایکن جس گاڑی کا آپ نے امتخاب کیا ہے وہ گاڑی آپ کو لاہور لیکر نہیں جائے گی۔ بالکل اس آپ کی نیت کی برکت سے وہ گاڑی آپ کو لاہور لیکر نہیں جائے گی۔ بالکل اس طرح آپ نے جنت جانے کی نیت کرلی اور راستہ جہنم جانے والا اختیار کیا تو صرف اس نیت کی برکت سے آپ جنت میں نہیں پینچیں گے۔ اس لئے ہر عمل کے اندر دو چیز ول کاہو تا ضروری ہے، ایک صدق اور ایک اخلاص، ان دونوں کے مجموعے سے عمل کے اندر وزن پیدا ہو تا ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو تو وہ عمل کے اندر وزن پیدا ہو تا ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو تو وہ عمل کے اندر وزن پیدا ہو تا ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو تو وہ عمل کے وزن ہو جاتا ہے۔

لفظ"قيط" کي تشر ت

آ کے امام بخاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

"وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية" الم بخارى رحمة الله عليه كامعمول يدب كه جب كوئى لفظ آتاب تواس كى مناسبت سے قرآن كريم كى كى اور لفظ كى بھى تشر ت فرماديا كرتے ہيں۔ چونكه "قسط"كالفظ آيا تقا، اس كے مناسب دوسر الفظ "قسطاس" قرآن كريم كى اس آيت "وزنوا بالقسطاس المستقيم" من آيا ہے۔ اس لئے اس لفظ كى تشر ت كرتے ہوئے فرمار ہے ہيں القسطاس "العدل بالرومية" يعنى لفظ "قسطاس" دوى زبان من عدل كے "القسطاس" دوى زبان من عدل كے

معنى من آتا ب ويقال: "القسط" مصدر المقسط اوري كماكيا بك لفظ "قسط" "مقسط" كامصدر ب\_اب يهال بدعجيب بات نظر آرجى ب لفظ "قسط" ثلاثي مجرد ب، اور" مقسط" ثلاثي مزيد ب، لبذا لفظ "قسط" "مُقسط" كے لئے كيے مصدر بن جائے گا؟۔ توامام بخارى رحمة الله عليه اس طرف اشارہ فرمارے ہیں کہ بیر لفظ اضداد میں ہے ہے، لینی اس کے دومعنی ہیں، اور وہ دونوں معنی ایک دوسرے کے متضاد میں، یعنی ایک معنی "انصاف" کے ہیں،اور دوسرے معنی " ظلم" کے بھی ہیں۔ لیکن عام طور پر جب یہ لفظ باب افعال میں استعمال ہوتا ہے تواس وقت اس کے معنی"انصاف" کرنے کے ہوتے ہیں،اور جب مجر دہل"فسط يقسط على استعال موتاب تواس وقت اس ك معنی ظلم کرنے کے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ لفظ وونوں معنی میں مشترک ہے، لیکن استعال کرتے وقت اکثر وبیشتر بابول کے در میان فرق کردیا ہے، البت بعض او قات اس کے برعش بھی استعال کر لیا جاتا ہے کہ مجر و سے انصاف کے معنی میں اور باب افعال سے ظلم کے معنی میں استعال کر لیاجاتا ہے۔

#### حجاج بن يوسف كاواتعه

"جان بن یوسف" جس کا ظلم وستم بہت مشہور ہے اور جس نے بیشار علاء کرام، قراءاور حفاظ کو قتل کرادیا۔ اس نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جو بہت اونچ ورج کے تابعین میں سے جیں، ایک مرتبہ بلولیا، اور پوچھا کہ "ماتقول فیی" میرے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ اب تجاح بن یوسف جیسا جابر انسان حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب آگر صحیح بات بتائیں توسر تکم ہونے اور

سزائے موت جاری ہونے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، کوئی مقدمہ عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بس حجاج کاایک علم جاری ہو جاتا کائی ہے۔اوراگر اپنی ضمیر کے خلاف غلط بات بتائیں تو یہ گوارا نہیں، لیکن حضرت سعید بن جمیر رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ مقام نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ حق کے علاوہ کوئی اور بات زبان سے نکلے،جواب میں حضرت سعید بن جمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

"انت القاسط العادل"

قاسط کے معنی آگر چہ "ظلم کرنے والے" کے بھی ہوتے ہیں اور "انصاف
کرنے والے" کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن لفظ" قاسط" کے بعد جب "العادل"

بھی کہہ دیا تواس کے معنی متعین ہو گئے کہ یہاں پر "قاسط" کو "عادل" کے معنی میں لیاہے۔ چنانچہ ان کا یہ جواب من کرلوگ جران ہوئے اور تعجب کرنے گئے
کہ آپ نے تجاج بن ہوسف کی شان میں تعریفی جملہ کہدیا۔ لیکن تجاج بڑا گھاگ
اور زبان وادب کا بھی بڑا اہر تھا، چنانچہ جب لوگوں نے جواب کی پندیدگی کا اظہار
کیا تواس نے کہا کہ تہمیں نہیں معلوم اس نے کیا کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ "تو
خالم ہے تو کا فرہے" اس لئے کہ "قاصط" جب بحر دہیں استعال ہو تاہے تواس
کے معنی عمونا" ظالم" کے ہوتے ہیں، اور لفظ" عادل" کہکر اس نے قر آن کر یم

﴿ ثُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِرِبِهِم يَعْدُلُونَ ﴾ (سورة الاتمام: ١)

الله تعالی نے فرمایا کہ بیالوگ اپنے پروردگار کے ساتھ دوسرے کوشر یک شہراتے ہیں۔ اس آیت میں کفراور شرک کے لئے لفظ ''عدل'' استعال فرمایا ہے، لہٰذا اس نے در حقیقت مجھے لپیٹ کر کافر اور ظالم کہاہے۔ بہر حال، اس موقع پر حضرت سعید بن جبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ سے فائدہ اٹھایا۔ آ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اَمَا القاسط فهو الجائر، لين لفظ" قاسط" كے عام طور پر جو معنى إلى وه " كالم" كے عام طور پر جو معنى إلى وه " كالم" كے آتے إلى، جيساك قرآن كريم من بحى آيا ہے: ﴿ واها القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا ﴾ (سورة الجن: ۱۵) ليني ظالم لوگ جبتم كا ايندهن بول كے۔

احمد بن اشكاب والى روايت آخر مي لان كى وجه محرام بخارى رحمة الله عليه في آخرى مديث بيان فرمائى:

حدثنا احمد بن اشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل. عن عمارة بن القعقاع، عن أبى زرعة، عن أبى هريرة رضى الله عنه وعنهم قال: قال النبى على "كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

یکی حدیث الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں دو جگہوں پر پہلے بھی ذکر فرمائی ہے۔ البتہ وہاں پر ان کے استاذ دوسرے ہیں۔ کتاب الدعوات میں یہی حدیث اپنے استاذ زہیر بن حرب کی سند سے ذکر کی ہے۔ اور کتاب الا کیان میں اپنے استاذ قتید بن سعید کی سند سے ذکر فرمائی ہے، اور یہاں پر النے کیان میں اپنے استاذ قتید بن سعید کی سند سے ذکر فرمائی ہے، اور یہاں پر این اشکاب کی سند سے روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں اور الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ در اصل الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذاحد بن اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر میں سن تھی، جب کہ دوسر سے استاذاحد بن اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر میں سن تھی، جب کہ دوسر سے استاذاحد میں اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر میں سن تھی، جب کہ دوسر سے استاذاحد میں اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر میں سن تھی، جب کہ دوسر سے استاذاحد میں اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر میں سن تھی، جب کہ دوسر سے استاذاحد میں اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر میں سن تھی، جب کہ دوسر سے استاذاحد میں اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر میں سن تھی، جب کہ دوسر سے استاذاحد میں اشکاب سے بیر حدیث بہلے میں چکے سے، اس وجہ سے سب سے آخر میں دو

روایت لائے جواحمد بن اشکاب سے سی تھی۔البتہ بعد کے جو تین راوی ہیں لیعنی علی من فضیل، عمارة بن قعقاع اور ابو زرعت یہ تینوں راوی تمام روایتوں میں موجود ہیں، اور صرف انہی سے یہ صدیث مروی ہے، ای وجہ سے اصطلاح حدیث عمر یہ میں یہ حدیث غریب ہے۔

## د و کلمات کی تنین صفات

حضرت ابوہر رہ و منی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم عصلے نے ار شاد فرمایا که دو کلی ایسے بیں جو رحن کو مجوب ہیں، زبان پر ملکے ہیں، اور ميزان عمل مي بهت بهاري عير وه دو كلے يه جين "سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظيم ال مديث بين ال كلمات كي تين صفتين بيان فرما كي بين، بہل صفت سے کہ یہ دو کلے رحمٰن کو محبوب ہیں۔ اب حدیث میں "حبیبتان الى الله الله مجى كه كت تح ، ليكن ال ك بجائ "حبيبنان الى الرحمن" فرمایا۔اس سے در حقیقت اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب سیدو کلے رحمٰن کو محبوب ہیں تو جو تخص ان کلمات کی قدر پہیان کر ان کو پڑھے گاوہ تخص ضرور رحمٰن کی صفت رحمت کامورد بن جائے گا۔ دوسر ی صفت بیہ بیان فرمائی که بیہ کلمات زبان ير بهت ملك بين، يعنى ال كوند توير هفي بين كوئي وقت اور مشقت ب اور ندياد كرنے ميں كوئى دنت اور مشقت ب، ايك بى مجلس ميں بيد كلمات ياد موجاتے بير - تيسرى صفت يه بيان فرمائي كه "فقيلتان في الميزان" ليني ميزان عمل میں ان کا وزن بہت بھاری ہے۔ میزان عمل کا وزن جمیں بہال نظر آنے والا نہیں، بلکہ وہاں جاکر ان کا وزن معلوم ہوگا۔ اس لئے بیہ بتایا ہی نہیں جاسکتا کہ "ثقبلتان في الميزان" كاندر كيا كجه معارف يوشيده بي اوران كلمات كاكيا وزن ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں:

سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم

سجان الله کے معنی

#### "وجمره"کاترجمه اور ترکیب

"و بحمره" یہ بھی بجی بجی کلمہ ہے۔اس کلمہ کوسید ہے سادے طریقے ہے بھی کہا جاسکتا تھا کہ:" سبحان اللہ والحمد ملہ" جیسا کہ دوسری صدیث میں کہا بھی گیا ہے،اور دونوں کلمات کے بے شار فضائل ہیں، لیکن سید ہے سادے جملے کو چھوڑ کراہیا جملہ ارشاد فرہلیا جس کی ترکیب کرنے میں لوگوں کو دشواری چیش آئی کہ اس جملہ اس جملہ ارشاد فرہلیا جس کی ترکیب کرنے ہیں لوگوں کو دشواری چیش آئی کہ اس جملہ میں "واؤ" عاطفہ ہے، یا حالیہ ہے، یا جا کہ اور یہ "ب س معنی میں ہے؟

لیکن بحث اور تفصیل کے بعد شراح کی جو متفق علیہ بات سامنے آئ، وہ یہ کہ اس میں اور اب "سبحان کے اس میں "واؤ" عالیہ ہا اور "ب" تلبس کے لئے ہے، اور اب "سبحان الله وبحمده" کے معنی یہ ہوئے کہ "اُسبّح الله تعالیٰ مُتَلَبّسًا بحمده" لین معنی یہ ہوئے کہ "اُسبّح الله تعالیٰ مُتَلَبّسًا بحمده" یعنی میں جس وقت شبح کر رہا ہوں، ٹھیک ای وقت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کر رہا ہوں۔ ہوں۔

ويكيئة: "مبيحان الله وبحمده"كاساده ترجمه توره بوسكيًا تماكه الله تعالى كي ذات بے عیب ہے اور میں اس کی تعریف کر تا ہوں۔ لیکن اس ترجمہ میں ذراسا یہ شیہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، یہ تعریف اللہ تعالی کی علوشان کے لحاظ سے بہت کم ہوتی ہے۔ جیسے کمی بڑے اور شریف آ دمی کی تحریف کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یا یہ آدمی برا نہیں ہے۔ بیہ الفاظ اس ونت کم جاتے ہیں جب اس کی بہت زیادہ تعریف کرنی منظور نہیں ہوتی، اس لئے تعریف کا کلمہ کہنے كے بچائے يہ كه دياجاتا ہے كہ يہ فخص برانبيں ہے۔اى طرح اگر اللہ تعالى ك بارے میں صرف یہ کہد دیاجاتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، توبیہ کم ورمعے کی تعریف ہوتی، اگر چہ بعد میں سے مجمی کہہ دے کہ "میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں"، کیونکہ یہ ایک مشقل جملہ ہو جائے گا۔ لہٰڈ ااس کلمہ نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا کہ اللہ تعالٰی کو بے عیب تو کیا جائے لیکن اس کی صفت کمال كاذكرنه كياجائے،اس لئے فرمايا"سبحان الله و بحمره" ليني ميں الله تعالیٰ كی تسبيح كر تا مول اور ٹھیک ای وقت میں اللہ تعالی کی حمد مجھی بیان کر رہا ہون، تاکہ "حمد" بیان كرنے ميں كوئى و قفہ نہ آئے بلكہ دونوں باتھى ايك ساتھ آجائيں۔اب مطلب بيہ ہوگا کہ اللہ تعالی ک ذات بے عیب بھی ہے اور تمام صفات کمال کی جامع بھی ہے،

للبذام اس ذات کی "حمد" بھی ساتھ ساتھ بیان کر تاہوں۔

#### الله کی ذات اور صفات سب بے عیب ہیں

اب کینے پی تو یہ معمولی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ک ذات بے عیب ہے، کین جس وقت بندہ سوچ سمجھ کر اس کا اقرار کر تا ہے کہ اللہ تعالیٰ ک ذات بے عیب ہے، تواس کا مطلب ہو تا ہے کہ دہ اللہ اقرار کر رہا ہے کہ پھر اس کی صفات بھی بے عیب ہیں، اس کی شریعت بے عیب ہیں، اس کی شریعت بے عیب ہیں، اس کی شریعت بے عیب ہیں، اس کے احکام بے عیب ہیں۔ لہذا ہو صحف اللہ تعالیٰ نے بے عیب ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا لازی تقاضہ یہ ہے کہ پھر دہ اس کی شریعت کے ایک ایک ہے تو اس کے ایمان کا لازی تقاضہ یہ ہے کہ پھر دہ اس کی شریعت کے ایک ایک کے ہم فیلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر ایمان لائے اور پھر اس پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم فیلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلمہ "سبحان کے ہم فیلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلمہ "سبحان کے ہم فیلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلمہ "سبحان کے ہم فیلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلمہ "سبحان کا اللہ و بحمدہ" کے اندر رضا بالقضاء بھی داخل ہے، شریعت پر عمل بھی داخل ہے، شریعت پر عمل بھی داخل ہے اور سنت پر عمل بھی اس میں ہے۔

#### "سبحان الله العظيم" كمعنى

دوسر اجملہ حدیث کابیہ ہے" سبحان اللہ العظیم" یعنی میں اس اللہ کی تشیخ کر تا ہوں جو عظمت والا ہے۔ میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدا کمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! اس حدیث کے پہلے جملے "سجان اللہ و بحمہ،" سے اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کی طرف اشارہ ہورہاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور تمام محامہ کی جامع ہے اور قابل تعریف ذات وہ ہوتی ہے جس میں جمال ہو۔ لہذا یہ جملہ صفت جمال کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ اور دوسر اجملہ جمال ہو۔ لہذا یہ جملہ صفت جمال کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ اور دوسر اجملہ

"سجان الله العظیم" یہ الله تعالی کی عظمت اور جلال کی طرف اشارہ کر رہاہے۔ لہذا پہلے جملے میں باری تعالی کا بیان ہے اور دوسر سے جملے میں باری تعالی کے جلال کا بیان ہے اور دوسر سے جملے میں باری تعالی کے جلال کا بیان ہے، اور جب باری تعالیٰ کے جمال کا تصور کر و گے تواس کے نتیج میں الله تعالیٰ سے محبت بیدا ہوگی، کیونکہ جمال کی خاصیت سے ہوتی ہے کہ وہ محبوب ہوتے میں اور اس سے محبت بیدا موتی ہے، اور جلال کا تقاضہ رہے ہے کہ اس کے نتیج میں خوف بیدا ہوگا، اور جب محبت اور خوف بید دونوں مل جاتے ہیں تواس کے نتیج میں خشیت بیدا ہوگی ہے۔

## "خثیت "کیاچیز ہے

یاور کھے!" خثیت "عام ڈراور خوف کانام نہیں، جسے ایک ڈر سانپ اور بھو

ے، بھیڑر ہے ہے ، ور ندول ہے اور ڈاکووں ہے ہو تا ہے، اس کانام" خثیت"
نہیں، بلکہ " خشیت" اس ڈر اور خوف کانام ہے جو محبت ہے نا تی ہے، جو اللہ جل شانہ کی محبت ہے بیدا ،وتی ہے، اس کانام حقیقت میں خشیت ہے۔ جسے باپ کا خوف، اسپاذ کاخوف، شین کاخوف، شین اسپاذ کاخوف، شین کاخوف، سیر سب خوف محبت اور عقیدت ہے بیدا ہوتے ہیں، چنانچہ بعض او قات یہ ہوتا ہے کہ باپ نے زندگی بحر بیٹے کو مجھی مارا نہیں، ڈائنا بھی نہیں، لیکن جب بیٹااس باپ کے پاس سے بھی گزرتا ہے تو قدم کانی نے لیکت ہیں۔ یہ رعب محبت سے بیدا ہوا ہے۔ لہذا باری تعالی کی محبت در حقیقت یہ رعب محبت سے بیدا ہوا ہے۔ اللہ اللہ کے بیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالی کی خشیت " ہے۔ اب "سجان اللہ و بحرہ " ہے اللہ تعالی کی محبت بیدا ہوئی۔ اور "سبحان اللہ المعظیم" ہے اللہ تعالی کی محبت بیدا ہوئی۔ اور "سبحان اللہ المعظیم" سے اللہ تعالی کی محبت بیدا ہوئی۔ اور "سبحان اللہ المعظیم" سے اللہ تعالی کا خوف بیدا ہوا، اور دونوں کا مجموعہ " ہے، اور سارے اعمال واطلاتی کا کاخوف بیدا ہوا، اور دونوں کا مجموعہ " ہے، اور سارے اعمال واطلاتی کا خوف بیدا ہوا، اور دونوں کا مجموعہ " ہے، اور سارے اعمال واطلاتی کا کاخوف بیدا ہوا، اور دونوں کا مجموعہ " ہے، اور سارے اعمال واطلاتی کا کوف بیدا ہوا، اور دونوں کا مجموعہ " ہے، اور سارے اعمال واطلاتی کا

#### عاصل مدية كرول من الله جل جلاله كى خشيت بيدا موجائد. إنها يَحْشي الله مِنْ عِبَادِهِ العُلماءُ

الم بخاری رحمة الله علیه اس حدیث کوبالکل آخریس اس لئے لائے کہ تمام علوم کاخلاصہ " خشیت الله" ہے۔ چنانچہ مولاناروی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: -خشیت الله را نشان علم وال

آیت یخشی الله در قرآن بخوال

علم کی علامت "خشیت" ہے،اگر دل میں خشیت پیدا ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ علم حاصل ہوا،اوراگر "خشیت" پیدا نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ علم نہیں آیا، صرف الفاظ و نفوش آ گئے۔ لہذا جاتے جاتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کا نتیجہ حاصل کرنا ہے توایخ اندر خشیت پیدا کرو،ادر "خشیت" پیدا کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ ان کلمات کا استحصار کرواور کشریت سے ان کاذکر کرو۔

## ان كلمات كوصبح وشام برهنا

اس لئے صدیت شریف میں آیا ہے کہ جو صحف صبح کے وقت "سجان اللہ و مجمدہ" مو مرتبہ پڑھے" تلہ تعالیٰ شام تک اس کے تمام گناہ معاف فرمادیت ہیں اگرچہ وہ ریت کے ذرّات کے برابر ہوں۔ اور اگر شام کویہ کلمات سومر تبہ پڑھے تو صبح تک تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ اتنی عظیم فسنیلت ان کلمات کی بیان فرمائی ہے۔

فلاصه

آج کی اس مجلس کا خلاصہ دوباتیں ہیں،ان دوباتوں پر ہم عمل کرلیس توبیہ مجلس ہارے گئے کار آمدادر مفید ہوگ، پہلی بات سے ہے کہ اس بات کا استحف ار

اور دھیان پیدا کریں کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ اور اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے والی دو چیزیں ہیں: ایک "اتباع سنت "اور دوسرے "اخلاص" ہے۔ اور یہاں ہے! سی فکر لیکر جائیں کہ اللہ تعالی بید و نوں چیزیں ہمارے اندر پیدا فرمادیں، تاکہ آخرت ہیں ہمارے اعمال وزنی ہو جائیں۔ دوسری بات بیہ کہ یہ دو کلمات جن کو حدیث ہیں اتن عظیم فضیلت وی گئی ہے، ان کلمات کو حرزجان بنائیں، اور چیتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات زبان پر ہوں، اور اگر اس خرزجان بنائیں، اور چیز پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات زبان پر ہوں، اور اگر اس نیت سے پڑھیں کہ ان کے ذریعہ میرے اندر "خشیت" پیدا ہو تو پھر انشاء اللہ، اللہ تعالی ان کے ذریعہ وہ مقصد حاصل کرادیں گے اور "خشیت" پیدا فرمائے۔ فرمادیں گے۔ اللہ تعالی ان کے ذریعہ وہ مقصد حاصل کرادیں گے اور "خشیت" پیدا فرمائے۔ فرمادیں گے۔ اللہ تعالی کی توفیق عطافرمائے۔

وآخرد عواناان الحمد لثدرب العالمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# كامياب مؤمن كون؟

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعَيْنُهُ وَ نَسْتَغُفْرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَتَاتِ أَعْمَالِنَا - مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا-أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ٥ بسم اللهِ الرُّحمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلا تِهِمْ خَشِعُونَ ٥ الْمُؤمِنُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَا جَهُمُ اَوْمَامَلَكُتْ اَيُمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ عَلُوْمِيْنَ۞فَمَن ابُتَغَى وَرَآءَ ذُ لِكَ فَأُولَــَيْكَ هُمُ الْعَدُوُنَ ۞ (مورة المؤمنون: ٢٥١)

آمَنُتُ باللهِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

# حقیقی مؤمن کون ہیں؟

بزرگان محرّم و براوران عزیز! پس نے ابھی آپ کے سامنے سورة المومنون کی ابتدائی آ بیس خلاوت کی ہیں، یہ آ بیش آ شاروی پارے کے بالکل شروع میں آئی ہیں، ان آ یات بی اللہ جارک و تعالی نے '' مؤمنین' کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ میچ معنی میں ''مؤمن' کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں اور کن کاموں سے بچتے ہیں؟ ساتھ میں اللہ تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جومؤمنین ان صفات کے حامل ہوں گے، ان کو قلاح حاصل ہوں گے، ان کو فلاح حاصل ہوں گے، ان کو فلاح حاصل ہوں گے، ان کو فلاح حاصل ہوں گے۔

# كامياني كامدارعمل پرہ

ان آیات کی ابتداء بی ان الفاظ سے فرما کی: قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥

یعنی ان مؤسین نے فلاح پائی جن کے اندر بیصفات ہیں۔ اس سے اس بات بات کی طرف اشارہ فر مایا کہ اگر مسلمان فلاح جائے ہیں تو ان اعمال کو اختیار کرنا

ہوگا، یہ صفات اپنانی ہوں گی اور اس بات کی پوری کوشش کرنی ہوگی کہ جو با تیں یہاں بیان کی جارہی ہیں ان کواپٹی زندگ کے اندر داخل کریں، کیونکہ ای پرمسلمانوں کی فلاح کا دارومدار ہے اور اس پر فلاح موقوف ہے۔

#### فلاح كامطلب

يهلے يبال بيہ بات سمجھ ليس كه "فلاح" كاكيا مطلب ہے؟ جب مم اردو زبان مین "فلاح" کا ترجمه کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا ترجمه "كامياني" عكما جاتا ب،اى لئے كه مارے ياس اردوزبان ميں اس كے معنی ادا کرنے کے لئے کوئی اور لفظ موجود نہیں ، اس وجہ ہے مجبور أاس كا ترجمہ '' كامياني'' ہے كر ديا جاتا ہے۔ليكن حقيقت ميں عربي زبان كے لحاظ ہے اور قرآن كريم كي اصطلاح كے لحاظ ہے' فلاح" كامنہوم اس سے بہت زياده وسيع اور عام ب، اس لفظ ك اصل معنى بيه بين ' دنيا و آخرت مين خوشحال ہونا'' دنیا و آخرت دونوں کی خوشحالی کے مجموعے کو'' فلاح'' کہا جاتا ہے، چنانچەادان میں ایک کلمه كها جاتا ہے: "حَيَّ عَلَى الفلاح" آؤ فلاح كى طرف، اذان کے اس کلمہ ہے بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگرتم دنیا و آ خرت دونوں کی خوشحالی جاہتے ہو تو نماز کے لئے آؤ اور مسجد میں پہنچو۔ برحال! "فلاح" كالفظ بزاي جامع ادر مانع لفظ بـ

قرآن كريم من سورة بقره كى ابتداء من بهى فلاح كالفظ استعال بواج: المَّمَ ذٰلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيه ... أُوللَّ فِلكَ عَلَى

#### هُدًى مِنْ رَّبِّهِمُ وَ أُولَـلَّكِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ٥

یعنی جولوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کریم ہے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یمی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یمی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور دنیا و یمی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لہذا ''فلاح'' کا لفظ بڑا جامع ہے اور دنیا و آخرت کی تمام خوشحالیوں کوشائل ہے۔

### كامياب مؤمن كي صفات

اس ورة المؤمنون على بيركها جارها ب كدوه مؤمن فلاح پائيل ك جن كاندروه صفات بول كى جو آك ندكور ہيں، پرايك ايك صفت كو بيان فرمايا كدوه مؤمن فلاح پائيل ك جو آك ندكور ہيں، پرايك ايك صفت كو بيان فرمايا كدوه مؤمن فلاح پائيل ك جو اپنى نماز ميں خشوع اختيار كرنے والے ہيں اور زكوة ويت ہيں اور زكوة ك حكم پرعمل كرنے والے ہيں اور اپنى شرمگا ہوں كى حفاظت كرنے والے ہيں۔ اور اپنى شرمگا ہوں كى حفاظت كرنے والے ہيں۔ اور اپنى شرمگا ہوں كى حفاظت كرنے والے ہيں۔ ان شي سے مرصفت كرنے والے ہيں۔ ان شي سے مرصفت مارى صفات ان آيات كريم ميں بيان فرمائى ہيں۔ ان شي سے مرصفت تفصيل اور تشريح چاہتی ہے، ان صفات كا مطلب سيحنے كى ضرورت ہے، اگر ان صفات كا مطلب سيحنے كى ضرورت ہے، اگر ان صفات كا مجاب اللہ تعالى ہمارے ذہنوں ميں بھا ويں اور ان صفات كى ايميت ہمارے ذہنوں ميں بيدا فرما ديں اور ان صفات يرعمل كى تو يُتى عطا كى ايميت ہمارے ذہنوں ميں بيدا فرما ديں اور ان صفات يرعمل كى تو يُتى عطا فرما ديں تو انشاء اللہ ہم سب فلاح يافتہ ہيں۔ اس لئے خيال آيا كہ ان صفات

کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے ، ہوسکتا ہے کہ ان کے بیان میں چند ہفتے لگ جا کیں ، ایک ایک صفات کا بیان ایک ایک جمعہ کو ہوتا جائے گا تو ساری صفات کا انشاء اللہ بیان ہوجائے گا۔

بهلی صفت: خشوع

پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جوانی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ گویا کہ فلاح کی اولین شرط اور فلاح کا سب ے پہلا داستہ یہ ہے کہ انسان ندصرف یہ کہ نماز پڑھے بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرے، کیونکہ نماز ایس چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ۲۲ ہے زیاده مقامات براس کا حکم فرمایا، حالانکه اگرالله تعالی ایک مرتبه حکم دیدیج تو بھی کافی تھا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ بھی قر آن کریم میں کسی کام کا حکم آ جائے تو اس کام کو کرنا انسان کے ذہبے فرض ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں باسم مرتب تکم دیا کرنماز قائم کرو۔ اس کے ذریعداس تھم کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ نماز کومعمولی کام مت سمجھوا دریہ نہ مجھو کہ یہ روز مرہ کی روٹین کی ایک معمولی چیز ہے بلکہ مؤمن کے لئے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لئے سب ے اہم کام نماز پڑھنا ہے نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور نماز کواس کے احکام اور آ داب کے ساتھ بجالا نا ہے۔

حضرت فاروق اعظم كا دورخلافت

حضرت فاروق اعظم رمني الله تعالى عنه جوحضور اقدس صلى الله عليه وسلم

کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کوفٹؤ حات بہت زیادہ ہوئیں، اللہ تعالی نے انہیں کے باتھوں قیصر و کسری کی شوکوں کا پرچم سرتگوں کیا، قیصر و کسریٰ کے محلات مسلمانوں کے قیضے میں آئے۔ایک دن میں نے حساب لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تیس ممالک کاکل رقبہ آج کے ۱۵ مکوں کے برابر ہے، لین آج پندرہ مما لک ان جگہوں پر قائم ہیں جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حكومت تقى \_ يداي امير المؤمنين تے كفر ماتے تے كداگر دريائے فرات كے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرجائے تو مجھے ڈرے کہ مجھ ہے آخرت میں ہے سوال ہوگا کہ اے عمر ! تیری حکومت میں ایک کتا بعوکا مرکبا تھا، اتی زیادہ ذمہ واری کا احماس کرنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوخوش حالی بھی عطا فرمائی، کوئی شخص ان کی حکومت میں بھوکا نہیں تھا، سب کو انصاف مبیّا تھا، عدل وانصاف کا دور دورہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انصاف کاعظیم نمونہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت نے پیش کیا۔

### حفرت عمرٌ کا سرکاری فرمان

اتن بوی حکومت کے جتنے فر مان روال تھے اور مختلف صوبول میں جتنے گورز مقرر تھے، ان سب کے نام

حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند في ايك سركارى فرمان بهيجا، يه فرمان حضرت امام ما لك رحمة الله عليه في كتاب موطان عمى لفظ به لفظ روايت كيا به اس فرمان عمى حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند فرمات جين:

إن أهم أمر كم عندى الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعًها فهولما سواها اضيع -

(مؤطا امام مالک کتاب وقوت الصلاة حدیث نمبر ۲)

میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ، اور جس شخص نے نماز کو ضائع کیا ، وہ اور چیز وں کو زیادہ ضائع کر ےگا۔ ضائع کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا ، اور یہ معنی بھی ہیں کہ نماز پڑھے گا ، اور یہ معنی یہ بھی ہیں کہ نماز پڑھے گا ، اور ضائع کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ نماز پڑھے گا ، اور ضائع کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ نماز پڑھے گا ، اور ضائع کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ نماز پڑھے ہیں لا پروائی سے کام لے گا۔

# نماز کوضائع کرنے سے دوسرے امور کا ضیاع

حفرت عمرفاروق رضی الله تعاقی عند نے اپنے حکام کو بیفر مان اس لئے
کھے کر جیجا کہ عام طور پر حاکم کے دل میں بیہ بات ہوتی ہے کہ میرے سر پر تو
قوم کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، لہذا اگر میں ان ذمہ داریوں کی خاطر کسی
وقت کی نماز قربان بھی کر دوں تو کوئی حرج نہ ہوگا، کیونکہ میں بڑے فریفے کوادا
کر رہا ہوں --- حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاکموں کی اس غلط فہی

کودور فرمارہ جیس کرتم ہے مت مجھنا کہ حاکم بننے کے بعد تمہاری ذ مدداریاں نماز سے زیادہ فوقیت رکھتی ہیں، بلکہ میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ تمہاری نماز سی مختا کہ واللہ تعالیٰ کی حقاظت کرہ گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے اور اگرتم نے نماز کو ضائع کر دیا تو تمہارے دوسرے کام اس سے زیادہ ضائع ہول کے اور گر حکومت کا کام تم سے ٹھیک نہیں چلے گا کیونکہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے تکم کو تو ز دیا اور اللہ تعالیٰ کی تو نیش تمہارے شام حال نہ رہی تو بھر تمہارے کام کے درست ہوں گے۔

# آ جکل کی ایک گمرابانه فکر

آئ کل ہمارے معاشرے میں ایک گرائی پھیل گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اور ہوں کے دماغ میں یہ بات آگئی ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جونماز سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر یہ بات ان لوگوں کے اندر پیداہوگئی ہے جو دین کے کام میں مشغول ہیں، دعوت و تبلیخ کا کام کر رہے ہیں، جہاد کا کام کر رہے ہیں، سیاست کا کام کر رہے ہیں، یہ حضرات یہ بجھتے ہیں کہ ہم بہت کر رہے ہیں، سیاست کا کام کر رہے ہیں، اس لئے اگر بھی اس برا کام کر رہے ہیں، اس لئے اگر بھی اس برا کام کر رہے ہیں، اس لئے اگر بھی اس برا کام کر رہے ہیں، اس لئے اگر بھی اس برا کام کر دہے ہیں، اس لئے اگر بھی اس برا کام کر دہے ہیں، اس لئے اگر بھی واقع ہوئے ہوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ہم اس سے بردے کام میں گئے ہوئے ہوئے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں گئے ہوئے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں گئے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں گئے ہوئے ہیں اور سیاست کے کام

میں لیمنی وین کو اس ونیا میں برپا کرنے اور اقامت دین کے کام میں گھے ہوئے ہیں، اس لئے اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے گی تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیس کے اور اگر نماز کا وفت نکل گیا تو قضاء پڑھ لیس کے۔ یاد رکھئے! سے بڑی گمراہانہ فکر ہے۔

### حضرت فاروق اعظم اور كمرابي كاعلاج

حفرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا سیاست کا علم بردار کون ہوگا؟ ان سے بڑا جہاد کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا دائی اور ان سے بڑا مبلغ کون ہوگا؟ لیکن وہ اپنے تمام فر مافرواؤں کو با قاعدہ سے سرکاری فر مان جاری کررہے ہیں کہ میر نے ذویک تمہارے سب کا موں ہیں سب سے اہم چیز نماز ہے، اگرتم نے اس کی حفاظت کی تو تمہارے اور کام بھی درست ہوں گے اور اگر اس کو ضائع کردیا تو تمہارے اور کام بھی درست ہوں گے اور اگر اس کو ضائع کردیا تو تمہارے اور کام بھی خراب ہوں گے۔

# اینے کو کا فروں پر قیاس مت کرنا

تم اپ آپ کو کافروں پر قیاس مت کرنا، غیر مسلموں پر قیاس مت کرنا اور بیمت سوچنا کہ غیر مسلم بھی تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مگر تر تی کر رہے ہیں، دنیا میں ان کا ڈنکائ رہا ہے، خوشحالی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے اور دنیا کے اندرائی تر تی کے ترانے پڑھے جارہے ہیں۔ یا در کھو! تم اپ آپ کو ان پر قیاس مت کرنا، اللہ تعالیٰ نے مؤمن کا مزاج اور مؤمن کا طریقہ زندگی کافر

کے مقالبے میں بالکل مختلف قرار دیا ہے،قر آن کریم کا کہنا ہیہ ہے کہ مؤمن کو فلاح نبیں ہوسکتی جب تک وہ ان کاموں برعمل ندکرے جو یہاں بیان کئے مے ہیں، ان میں سے نب سے بہلا کام تماز ہے۔

# نماز میں خشوع مطلوب ہے

لبذا اگرتم فلاح چاہتے ہوتو اس کی پہلی شرط نماز کی حفاظت ہے۔ پھر یہاں پر مینہیں فرمایا کہ وہ لوگ فلاح یا کیں گے جونماز پڑھتے ہیں بلکہ بیفر مایا كه وه مؤمن فلاح يائيس م جوائي نماز مين "خشوع" اختيار كرنے والے ہیں۔خشوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ کیجئے۔ اللہ تعالی اینے ضل ہے ہم سب کو'' خشوع'' عطا فرما دے۔ آ مین۔

''خضوع'' کے معنی

ویکھئے! دولفظ ہیں جو عام طور پر ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ایک ' خشوع' وومرا' خضوع' چنانچ کہاجاتا ہے کہ فلال نے برے خشوع خضوع کے ساتھ نماز برحی۔خشوع ''ش' سے ہاورخضوع ''ض' سے ہے، دونوں كمعنى مين تفورُ اسا فرق ب، خضوع كمعنى مين "جسم كوالله تعالى ك آ مح جھکا دینا' میعنی جب نماز میں کھڑے ہوئے تو جسم کواللہ جل شانہ کے آگے جھکا دیا۔جسم کو جھکا دینے کا مطلب ہیہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو تمام آ داب كالحاظ ركمت موئ كرے موئ، ركوع كيا تو اس كے آ داب ك ساتھ رکوع کیا، مجدہ کیا تو اس کے آ داب کے ساتھ مجدہ کیا، گویا کہ''اینے

ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمعا دیتا' یہ معنی ہیں خضوع کے، لہذا خضوع کا تقاضہ بیہ ہے کہ جب آ دمی نماز میں کھڑا ہوتو اس کے تمام اعضاء ساکن اور ساکت ہوں إور ان کے اندر حرکت نہ ہو۔ قرآ ن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقُو مُوا لِللهِ قَـٰنِتِيُنَ ـ (البقرو. ٢٣٨)

لینی نماز میں اللہ تعالیٰ کے لئے کھڑے ہوں تو قانت بن کر کھڑے ہوں۔ قانت کے معنی ہیں سکون کے ساتھ کھڑا ہوتا، لہذا نماز میں بلاوجہ اپنے جسم کو ہلانا، بلاوجہ بار بار ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم یا سرکو کھجانا، کپڑے درست کرنا، یہ سب با تیں خضوع کے خلاف ہیں۔

# نماز میں اعضاء کوحر کت دینا

فعباء کرام نے تو یہاں تک تکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے ایک رکن مثلاً قیام میں تین مرتبہ بار بار بلاضرورت اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر کوئی کام کرے گا تو اس کی نماز بی ٹوٹ جائے گی، اور اگر تین مرتبہ ہے کم کیا تو نماز نبیس ٹوٹے گی کیکن نماز کی جوشان ہے اور جوسنت طریقہ ہے وہ حاصل نبیس ہوگا، نماز کی برکت حاصل نبیس ہوگا۔ آج کل ہماری نمازوں میں بی خرابی کو ترت سے پائی جاتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو بلاوجہ حرکت دینا خضوع کے خلاف ہے اور ستت بلاوجہ حرکت دینا خضوع کے خلاف ہے اور ستت کے اور نماز کے آ داب کے خلاف ہے۔

# تم شاہی در بار میں حاضر ہو

جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہوتو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے
ہوتے ہو۔ اگر کسی سربراہ مملکت کا دربار ہوادراس دربار میں پریڈ ہورہی ہوتو
اس پریڈ میں جوشر کیک ہوتا ہے وہ پریڈ کے آ داب کی پوری پابندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ نیس کرتا کہ بھی سر کھجا رہا ہے، بھی ہاتھ کھجا رہا ہے، بھی
کھڑے درست کر رہا ہے، کیونکہ کسی بادشاہ کے دربار میں بیح کمتیں نہیں کی
جا تیں۔ جب و نیا کے عام بادشاہوں کا بیرحال ہے تو تم تو اتھم الحاکمین کے
دربار میں کھڑے ہوجو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں
کھڑے ہوکرایس بجا حرکتیں کرنا بالکل من سب نہیں ہے بلکداس کے دربار میں
کھڑے ہوکرایس بجاحرکتیں کرنا بالکل من سب نہیں ہے بلکداس کے دربار میں
کھڑے ہوکرایس بجاحرکتیں کرنا بالکل من سب نہیں ہے بلکداس کے دربار کے

# حضرت عبدالله بن مبارك اورخضوع

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ گری حجمت پر تہجد کی نماز اتا ہے کہ گری کے موسم میں رات کے وقت اپنے گھر کی حجمت پر تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہے ، ان کے پڑوی ان کو دیکھ کر کہا کرتے ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حجمت پر کوئی لکڑی کھڑی ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کے در بار میں کھڑے ہوتو تانت بن کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے در بار میں حاضر سجھ کر کھڑے ہو۔

# گردن جھکا ناخصوع نہیں

نماز میں کھڑے ہونے کا جوست طریقہ ہے، اس کے مطابق کھڑا ہونا ہی خضوع ہے۔ بعض لوگ خضوع پڑل کرتے ہوئے قیام کی حالت میں بہت جھک جاتے ہیں اور سینہ بھی جھکا لیتے ہیں، بیطریقہ سنت کے خلاف ہے، سنت طریقہ بیہ ہو کہ قیام کی حالت میں آ دمی سیدھا کھڑا ہواور گردن اس حد تک پنجی ہوکہ نگاہ مجدہ کی جگہ پر ہو، اس سے زیادہ گردن کو جھکالینا کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے، بیسنت کے خلاف ہے۔ اور بلاد جہنماز کے اندر حرکت کرنا بھی خلافت سنت ہے، ہاں اگر بھی بہت زیادہ خارش ہور ہی ہوتو تھجانا جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال!

### خشوع کے معنی

دوسرا لفظ ہے'' خشوع'' اس کے معنی ہیں'' ول کو اللہ تعالیٰ کے لئے جھکالینا'' یعنی ول کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرلینا، دونوں کا مجموعہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، خضوع کہا جاتا ہے کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، میددونوں کا مضروری ہیں۔

خضوع كاخلاصه

آج میں نے مخفرا " خضوع" کے بارے میں عرض کردیا، اس کا

خلاصہ بیہ ہے کہ نماز میں جو سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق اپنے اعضاء کو اور بلاضرورت اعضاء کو حرکت نہ دو۔ اب سوال بیہ ہے کہ کس طرح سنت کے مطابق اعضاء کو لائیں، اس کے لئے میراا کیہ چھوٹا سا رسالہ ہے جو ''نمازیں سنت کے مطابق پڑھیئے'' کے نام سے شائع ہوگیا ہے، اگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوگیا ہے، اس رسالے کو سامنے رکھیے اور ویکھئے کہ اپنے اعضاء کو نماز کے اندر رکھنے کے کیا آ داب ہیں، اگر اس پڑمل کرلیا جائے تو اور خضوع حاصل ہو جائے گا۔ خشوع کس طرح حاصل ہوگا؟ اس کے اور خضوع حاصل ہو جائے گا۔ خشوع کس طرح حاصل ہوگا؟ اس کے بارے میں انشاء اللہ آئدہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جھے اور آپ بارے میں بارے میں رشل کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع معجد بیت المكرم گلشن اقبال كراچي

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۸

بِشَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نماز کی اہمیت اور اس کا سجیح طریقتہ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ اعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. أَمًّا بَعُدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ٥ بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ۞ (سورة المؤمون: ١تا٣) آمَنُتُ باللهِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! جو آیات میں نے آپ کے ساسنے علاوت کیں، یہ ورة مؤمنون کی آیات میں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنون کی آیات میں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنوں کی سفات بیان فرمائی میں جن سے فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر یہ صفات کی کو حاصل ہو جا کی تو اس کو فلاح حاصل ہوگئی بینی اس کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگئی۔

### خشوع اورخضوع كامفهوم

اللہ تعالیٰ نے بہلی صفت سے بیان فرمائی کہ فلاح پانے والے مؤمن کے تمام بندے وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ مؤمن کے تمام کامول میں سب سے زیادہ اہم کام نماز کی ادائیگی ہے، ای لئے یہاں پراللہ تعالیٰ نے مؤمن کی صفات میں سب سے پہلے ''نماز میں خشوع'' کی صفت فالی نے مؤمن کی صفات میں سب سے پہلے ''نماز میں خشوع'' کی صفت ذکر فرمائی ہے۔ عام طور پر دولفظ نماز کے اوصاف کے سلسلے میں بولے جاتے ہیں۔ ایک خضوع اور دومرا خشوع، ''خضوع'' ضاد سے ہے اور ''خشوع'' میں انسان کا اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ شین سے ہے۔ ''خضوع'' کے معنی ہیں: انسان کا اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جوکا دینا۔ اور ''خشوع'' کے معی ہیں: انسان کا اپنے دل کو تعالیٰ کے سامنے جوکا دینا۔ اور ''خشوع'' کے معی ہیں: انسان کا اپنے دل کو تعالیٰ کے سامنے جوکا دینا۔ اور ''خشوع'' کے معی ہیں: انسان کا اپنے دل کو

الله تعالیٰ کی طرف متوجه کر دینا۔ نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں یعنی نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں یعنی نماز میں خضوع بھی ہونا جا ہے اورخشوع بھی ہونا جا ہے۔ '' خضوع'' کی حقیقت

'' خضوع'' کے لفظی معنی ہیں'' جھک جانا'' یعنی اینے آ پ کونماز میں الله تعالی کے سامنے اس طرح کھڑا کرنا کہ تمام اعضاء اللہ تعالی کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، غفلت اور لا پرواہی کا مالم نہ ہو بلکہ اللہ تو لی کے سامنے یاادب کھڑا ہو۔ اب بیہ دیکھنا ہے کہ نماز میں کھڑے جوٹ کا کوٹیا طریقتہ ہاادب ہے اور کونسا طریقہ ہے ادب ہے؟ اس کا فیصلہ ہم اپنی مثل ہے نہیں کر سکتے بلکہ اس کی تفصیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ لبذا تماز یر صنے کا ہر وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریعے کے مطابق ہو، وہ باادب ہے اور جو طریقہ آ ب کے بتائے ہوئ طریقے کے خلاف ہو، وہ ہے ادب ہے۔ اس لئے نماز اس طریقے ہے پڑھنی چاہے جس طریقے سے رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ایک مرتبہ نماز کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صیٰ ہے کرائے سے فر مایا صَلُّوا كَمَارَ أَيْتُمُونِي أُصلِّي \_

یعنی تم ای طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ للبذا جو طریقہ نماز پڑھنے کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فر مایا اور جس طریقے کی آپ نے تلقین فر مائی، وہ طریقہ باادب ہے، کوئی دوسرا شخص اپنی عقل ہے اس میں مکی اوراضا فہنیں کرسکتا۔

# حضرات خلفاء راشدين اورنماز كي تعليم

یبی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ویا، اس کو یاد رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچا کیں اور اپنی نمازوں کو اس کے مطابق بنا کیں۔ چنا نچہ حضرات خلفاء راشدین حضرت عمر، نمازوں کو اس کے مطابق بنا کیں۔ چنا نچہ حضرات خلفاء راشدین حضرت عمران اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنبم جن کی آ دھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی، لیکن جہاں کہیں جاتے، وہاں پرلوگوں کو بتاتے کہ نماز اس طرح کومت تھی، لیکن جہاں کہیں جاتے، وہاں پرلوگوں کو بتاتے کہ نماز اس طرح بڑھا کر داور خود نماز پڑھا کر جاتے کہ آ و، جس تمہیں بتاؤں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کر تے تھے تا کہ تمہارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے عقے تا کہ تمہارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوجائے۔

# اعضاء کی درس کا نام خضوع ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند الله شاكردول سے فرماتے:

الا اصلی بکم صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم؟
کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جو رسول الله صلی الله علیه وسلم پڑھا
کرتے ہتے۔ لہذا نماز میں خضوع بھی مطلوب ہے کہ اس نمازی کے سارے اعصاء سنت کے مطابق انجام پاکیں، نمازی کے ظاہری اعضاء کا سنت کے اعصاء سنت کے مطابق انجام پاکیں، نمازی کے ظاہری اعضاء کا سنت کے

مطابق بنالینا یہ خشوع کی طرف جانے کی پہلی سٹر حمی ہے، اور جب آ دی اپنے اعضاء کو درست کرنے گا اور کھڑے ہونے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے اور جیٹھنے میں وہ طریقہ اختیار کرلے گا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دل متوجہ کرنے کی پہلی سٹر حمی ہے۔

### نماز میں خیالات آنے کی ایک وجہ

آج ہمیں اکثر وبیشتر پیشکوہ رہتا ہے کہ نماز میں خیالات منشتر رہتے میں، مجھی کوئی خیال آ رہا ہے، مجھی کوئی خیال آ رہا ہے اور نماز میں ولنہیں لگتا، اس کی ایک بڑی دجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کا ظاہری طریقہ سنت کے مطابق نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا اہتمام کیا، بس جس طرح بجین میں نماز پڑھنا سکھ لی تھی، ای طرح پڑھتے ہے آ رہے ہیں، یو فکرنہیں کہ واقعظ برنماز سنت کے مطابق ہے یانہیں۔ بینماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اس پر سیرُ وں صفحات لکھے ہوئے ہیں جن میں نماز کے ایک ایک رکن کو تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے کہ جمیر تحریمہ کے لئے ہاتھ کیے اٹھا کیں، قیام کس طرح کریں، رکوع کس طرح کیا جائے ، تجدہ کس طرح کیا جائے ، قعدہ کس طرح کیا جائے ، ان سب کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان طریقوں کے سکھنے کی طرف دھیان نہیں، بس جس طرح قیام کرتے ملے آرہے ہیں، ای طرح قیام كرليا، جس طرح ابتك ركوع مجده كرتے چلے آ رہے ہيں، اى طرح ركوع سجدہ کرلیا، کین ان کوٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق انجام دینے کی فکرنہیں۔

# حضرت مفتى صاحبٌ اورنماز كاابهتمام

ميرے والد ما جدحضرت مولا نامفتی محمرشفیع صاحب رحمة الله عليه اخي عم ے آخری دور میں فر ایا کرتے تھے کہ آج مجھے قر آن و صدیث اور فقہ پڑھتے یڑھاتے ہوئے اور فآویٰ لکھتے ہوئے ساٹھ سال ہوگئے ہیں اور ان کاموں کے علاوہ کوئی اور مشغلہ نہیں ہے نیکن ساٹھ سال گز رنے کے بعد اب بھی بعض اوقات نماز میں ایک صورت بیش آ جاتی ہے کہ مجھے پیة نہیں چلنا کہ اب میں كياكرون؟ پهرنماز ك كتاب اشاكرديكني يرتى ب كديري نماز درست موكى یا نہیں؟ میرا تو یہ حال ہے، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری عمر نماز پڑھتے یطے جارے میں اور جمنی کسی وقت ول میں بیسال ہی پیدانہیں ہوتا کہ میری نماز سقت کے مطابق ہونی یانہیں؟ حضور الدس صلی اللہ عدید وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئی یا نہیں ؟ مجھی ذہن میں مصوال ہی پیدائنیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت بی نہیں کہ اپنی نمازوں کو سقت کے مطابق بنا کیں۔اس لئے بیضروری ہے کہ آ وی سب سے پہلے نماز کا طم لقہ درست کر ہے۔

# قيام كالشجح طريقه

اب میں مختمرا نماز کا صحیح طریقہ عرض کر دیتا ہوں، ان آیات کی تغییر انشاء اللہ آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا۔ جب آ دمی نماز کے لئے کھڑا ہوتو ال میں سنت یہ ہے کہ آ دی کا بوراجسم قبلہ رُخ ہو، لہذا جب کھڑ ہے ہوں تو سب سے پہلے قبلہ رُخ ہونے کا اہتمام کرلیں ، سینہ بھی قبلہ رخ ہو، اگر کسی وجہ ے سید تھوڑی دیر کے لئے قبلہ سے ہٹ گیا تو نماز تو ہو جائے گی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیر کرم فرمایا ہے کہ ان جھوٹی جھوٹی باتوں کی وجہ سے پہنیں کہتے کہ جاؤ ہم تمہاری نماز قبول نہیں کرتے ، لہٰذا نماز تو ءو جائے گی لیکن اس نماز میں سقت کا نور حاصل نه ہوگا، سقت کی برکت حاصل نه ہوگی ، کیونکہ اس طرح کھڑا ہوناستت کے خلاف ہے۔ای طرح یاؤں کی اٹکیوں کا زُخ اگر قبلہ کی طرف موجائے توجم كا ايك ايك حنه قبله رُخ موجائے گا، اب بتائے كه اگر انسان اس طرح ست ے مطابق یاؤں رکھے تو اس میں کیا تکلیف ہو جائے گی؟ كوئى يريشانى لا فق موجائے گ؟ يا كوئى بيارى لاحق موجائے گ؟ كچھ بھى نہيں، صرف توجداور دھیان کی بات ہے، کیونکہ توجہ، دھیان اور اہتمام نہیں ہے، اس لئے بیلطی ہوتی ہے، اگر ذرا دھیان کرلیں توسنت کے مطابق قیام ہو جائے گا اور اس کے متیج میں وہ نماز خضوع کے دائرے میں آ جائیگی اور اس نماز میں سقت کے انوار و ہر کات حاصل ہو جا ئیں گے۔

# نیت کرنے کا مطلب

یہاں ایک مسئلہ کی وضاحت کردوں۔ وہ بید کہ نیت نام ہے ول کے ارادہ کرنے کا، بس آ گے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ آج بہت سے لوگ نیت کے خاص الفاظ زبان سے ادا کرنے کو ضروری سجھتے ہیں

مثلاً چاررکعت نماز فرض، وقت ظهر کا، مند میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے پیش المام کے، واسطے اللہ تعالی کے اللہ اکبر۔ زبان سے بیننیت کرنے کولوگوں نے فرص و واجب سجھ لیا ہے، گویا اگر کمی نے بیالفاظ نہ کہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہاں تک و یکھا گیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، مگر وہ صاحب اپنی معرف بین اور اس کے نتیج میں رکعت بھی نیت کے تمام الفاظ اوا کرنے میں معروف ہیں اور اس کے نتیج میں رکعت بھی چلی جاتی ہے، حالہ نکہ بیالفاظ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری اور فرض و واجب نہیں، جب دل میں بیارادہ ہے کہ فلاں نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس بیارادہ کافی ہے۔

# تكبيرتح يمدك ونت بإتهاا ثفانے كاطريقه

ای طرح جب تجمیرتح یمہ کہتے وقت ہاتھ کا نوں تک اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کو سنت کے مطابق اٹھا کیں، بلکہ جس طرح چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر''اللہ اکبر'' کہر کرنماز شروع کر دیتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مختلی کا زخ قبلہ کی طرف ہواور انگوٹھوں کے سرے کا نوں کی لو کے برابر آ جا نمین، یہ سختے طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں، مثلاً بعض لوگ متیلیوں کا زخ کا نوں کی طرف کر دیتے ہیں، بعض لوگ آ سان کی طرف کر دیتے ہیں، بعض لوگ آ سان کی طرف کر دیتے ہیں، بعض لوگ آ سان کی مشروع کر دیتے ہیں، بیست طریقہ نہیں، اگر اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کرنماز مشروع کر دی تو نماز تو اوا ہو جائے گی لیکن سنت کی برکت اور سنت کا نور عاصل نہ ہوگا، صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے، اس توجہ کی وجہ سے یہ فائدہ عاصل نہ ہوگا، صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے، اس توجہ کی وجہ سے یہ فائدہ عاصل ہوسکتا ہے۔

# باته باندصن كالتيح طريقه

ای طرح ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہے، کوئی سینے پر باندھ لیتا ہے، کوئی بالک نیچ کر دیتا ہے اور کوئی کلائی پر حتیلی رکھ دیتا ہے۔ یہ سب طریقے سنت کے خلاف ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے داھنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگلی کی خلاف ہیں کر چینچنے کو پکڑ لے اور درمیان کی تین انگلیاں ہا کی ہاتھ کی کلائی پر رکھ لے اور ناف کے ذراینچ ہاتھ باندھ لے۔ یہ ہمسنون کلائی پر رکھ لے اور ناف کے ذراینچ ہاتھ باندھ لے۔ یہ ہمسنون طریقہ باک طریقہ اگر اس طریقے کے خلاف ویے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو کے تو بھی حاصل ہوگا، اگر اس طریقے کے خلاف ویے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو کے تو کوئی مفتی یہ نہیں کے گا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز درست ہو جائے گی، لیکن سنت کے طریقے پر عمل نہ ہوگا، بس ذرای توجہ اور دھیان کی بات ہے۔

ہاتھ ہائد سے کے بعد ثان سُبَحانی اللّٰهُمّ "پڑھے، پھر سورۃ فاتحہ
پڑھے اور سورۃ پڑھے۔ایک نمازی بیرسب چیزیں نماز میں پڑھ تو لیتا ہے لیکن
اردو لہجہ میں پڑھتا ہے، یعنی اس کا لب ولہجہ اور اس کی ادائیگی سنت کے
مطابق نہیں ہوتی اور پڑھنے کا جو سمجھ طریقہ ہوہ حاصل نہیں ہوتا۔ سمجھ طریقہ
سے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور اس کے جرحرف کو اس کے صبح مخرج
سے اداکیا جائے۔لوگ یہ تجھتے ہیں کہ تجویداور قرات سیکھنا بڑا مشکل کام ہے،
حاداکیا جائے۔لوگ یہ تجھتے ہیں کہ تجویداور قرات سیکھنا بڑا مشکل کام ہے،
حاداکیا جائے۔لوگ یہ تجھتے ہیں کہ تجویداور قرات سیکھنا بڑا مشکل کام ہے،
حاداکیا جائے۔لوگ سے تجھتے ہیں کہ تجویداور قرات سیکھنا بڑا مشکل کام ہے،

ہوئے ہیں، وہ کل ۲۹ حروف ہیں اور ان میں سے اکثر حروف ایسے ہیں جو اردویس بھی استعال ہوتے ہیں، ان کو سچے طور برادا کرنا تو بہت آ سان ہے، البنة صرف آثھ دس حروف ایسے ہیں جن کی مثق کرنی ہوگی، مثلاً یہ کہ'' ٹ'' كس طرح اواكيا جائے۔"ح"كس طرح اواكى جائے اور"ف" اور"ظ" میں کیا فرق ہے۔اگر آ دمی ان چندحروف کی کسی اچھے قاری ہے مثق کر لے کہ جب'' ج'' اداکرے تو'' ہ'' زبان ہے نہ نکلے، کیونکہ ہمارے یہال'' ت'' اور ' ف' کی ادائیگی میں فرق نہیں کیا جاتا، لیکن عربی زبان میں دونوں کے ورمیان بردا فرق ہے، بعض اوقات ایک کو دوسرے کی جگد بردھ لینے ہے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لئے ان حروف کی مشق کرنا ضروری ہے، یہ کوئی مشکل کا منہیں، کیکن چونکہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اس لئے اس کی طرف توجہ اور التفات نہیں ہے۔

#### خلاصہ

اینے محلے کی مسجد کے امام صاحب یا قاری صاحب کے پاس جاکر چند دن تک مشق کرلیں گے تو انشاء اللہ تمام حروف کی ادائیگی درست ہو جائے گ اور نماز سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ آج یہ چند باتیں قیام اور تکبیر تح یمہ ے لے کرسورۃ فاتحہ تک کی عرض کردیں، باتی زندگی رہی تو انشاء اللہ آئندہ جمعہ کوعرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آ پ سب کو اس برعمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم گلشن ا قبال كراچى

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

# بِشْمَ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نماز كامسنون طريقه

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ أَعُمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوَّلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألبه وَاصْحَابه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تُسْلِيْمًا كَثِيرًا-أُمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ ٱلْهُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۞الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ۞ والَّذِيُنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ حْفِظُوُنَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزُوَا جِهِمُ أَوْمَامَلَكَتُ

أَيْمَانُهُمْ فَاِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَعَى وَرآءَ ذُلِكَ فَاولَـــَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ (سرة الرضون ٢٥١) أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

تمبيد

بزرگان منتر مو برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی چند آیات میں فی آپرگان منتر مو برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی چند آیات میں فی آپروع کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک وتعالی نے ان مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک وتعالی نے ان مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ فلاح یافتہ ہیں اور جن کو ونیا و آخرت میں فلاح نصیب ہوگی۔ ان میں سے سب نے پہلی صفت جس کا ان آیات میں بیان کیا گیا، وہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے۔ چنا نچے فرمایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے فرمایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے میں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر دولفظ استعال ہوتے ہیں،
ایک ' خشوع' اور دوسرا' خضوع' ۔ خشوع کے معنی ہیں' دل کو القد تعالیٰ کی
طرف متوجہ کرنا' اور' خضوع' کے معنی ہیں، اعضاء کو سنت کے مطابق اللہ
تعالیٰ کے آگے جھکا وینا۔ گزشتہ جمعہ سے بیان شروع کیا تھا کہ نماز ہیں اعضاء
کس طرح رکھنے چا بئیں جس کے نتیج ہیں' خضوع' عاصل ہو، تکبیر تح یہ کا

طریقداور ہاتھ باندھنے کامسنون طریقداور قرائت کاسیح طریقد عرض کردیا تھا۔ قیام کامسنون طریقنہ

نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ لہذا قیام کے وقت اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہئے کہ کمر میں خم نہ آئے البتہ سرتھوڑا سا جھکا ہوا ہو تا کہ نظریں تجدے کی جگہ یر ہوجائیں۔ یہ کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ ہے۔

ہے جرکت کھڑے ہوں

اور جب کھڑا ہوتو آ دمی ہید کوشش کرے کہ بےحس وحرکت کھڑا ہواور جسم میں حرکت نہ ہو۔ قر آن کریم کاارشاد ہے:

وَقُوْ مُوا لِلَّهِ فَلْنِتِينَ \_ (سرة البقرو آيت ٢٣٨)

لین اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں تو ہے حرکت کھڑے ہوں۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، جب کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کو آگے پیچھے حرکت دیتے ہیں، بلا وجہ بھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، بلا وجہ بھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، بھی پسینہ لا وجہ بھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، بھی کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اس" قنوت' کے لیے تھیے ہیں، کھی کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اس" قنوت' کے

# خلاف ہیں جس کا قر آن کریم نے ہمیں اور آپ کو تھم دیا ہے۔ تم احکم الحا کمین کے در بار میں کھڑے ہو

جب نماز میں کھڑے ہوتو یہ تصور کرد کہتم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو، جب آدی دنیا کے سی معمولی حکمران کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہوتا ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی برتمیزی نہیں کرتا، لا پردہ ہی سے کھڑا نہیں ہوتا، تو جب تم اعظم الحاکمین کے سامنے بہنچے ہوتو دہاں پر لا پراہی کا مظاہرہ کرنا اور ڈھیلا دب تم اعظم الحاکمین کے سامنے بہنچے ہوتو دہاں پر لا پراہی کا مظاہرہ کرنا اور ڈھیلا دو الب نا اور الب باتھ پاؤں کو بلا وجہ حرکت دیا، یہ سب نماز کے ادب کے بالکل خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ نقہاء کرام نے یہاں تک کے بالکل خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ نقہاء کرام نے یہاں تک کما ہے کہ آگر کوئی شخص ایک رکن میں بلاضرورت ہاتھ کو تین مرتبہ حرکت دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعوں میں عرض کردی تھی۔

### ركوع كامسنون طريقه

قیام کے بعد رکوع کا مرحلہ آتا ہے جب آدی رکوع میں جائے تو اس کی کرسیدھی ہوجائے ، بعض لوگ رکوع میں اپنی کر کو بالکل سیدھانہیں کرتے ،

یہ سنت کے خلاف ہے ، بلکہ بعض فقہاء کے نذویک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو
جاتی ہے۔ لہٰذا کر بالکل سیدھی ہواور ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر گھنے پکڑ لینے
چاہئیں، اور گھنے بھی سیدھے ہونے چاہئیں اس میں بھی خمہ نہ ہو، اور ڈھیلے
ویاہئیں، اور گھنے بھی سیدھے ہونے جاہئیں اس میں بھی خمہ نہ ہو، اور ڈھیلے
ویاہئیں، اور گھنے بھی سیدھے ہونے ہوں، یہ رکوع کا سنت طریقہ ہے، اس طریقے

میں جتنی کی آئے گی اتنی ہی سنت ہے دوری ہوگی، اور نماز کے انوار و بر کات میں کی آئے گی۔

### '' قومه'' كامسنون *طر*يقه

ركوع كے بعد جب آ دى "سمع الله لمن حمده" كت ہوئے كوا ہوتا ہے، اس کو'' قومہ'' کہا جاتا ہے اس قومہ کی ایک سنت آج کل متروع ہوگئ ہے، وہ یہ کہ اس قومہ میں بھی آ دی کو کچھ در کھڑا ہونا جائے، یہ نہیں کہ ابھی یوری طرح کھڑے بھی نہ ہونے یائے تھے کہ تجدے میں چلے گئے۔ ایک حدیث میں ایک محالی بیان فرماتے جیں کہ نی کر مم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ب تھا کہ جنتی دیر آب رکوع میں رہے ، اتی ہی دیر قومہ میں بھی رہے ، مثلا اگر ركوع مِن يائج مرتبه ''سبحان ربى العظيم''كها تو جتنا وتت يائج مرتبه اسبحان ربی العظیم" کہنے میں لگا اور وہ وقت آپ نے رکوع میں گزارا، تقریبا اتنا ہی وقت آ یہ قومہ میں گزارتے تھے، اس کے بعد مجدہ میں تشریف لے جاتے ، آج ہم لوگ رکوع سے اٹھتے ہوئے ذرای دریش "سمع الله لمن حمده" كمت ين اور پر فورا كبد عص على جات ين، ياطريق سنت کے مطابق نہیں۔

'' قومه'' کی دعا کیں

اور صدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ قومہ میں یہ الفاظ پڑھا ۔ یہ تھے۔ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، مِلاً السَّمْوٰتِ وَالْآرُضِ وَمِلاً مَابَيْنَهُمَا وَمِلاً مَاشِئْتَ مِنْ شَيْيٌ بَعْدُ.

بعض احادیث میں بیالفاظ آئے ہیں:

رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ حَمُداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبَّنَا وَيَرُّضِي -

اس سے پہ چلا آپ علیہ اتن دیر تو مدیس کھڑے رہے جتنی دیریس بدالفاظ ادا فرماتے ۔ لہذا تو مدیس صرف قیام کا اشارہ کر کے سجدہ میں چلے جانا درست نہیں - بلکدا گرکوئی آ دمی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہیں سے سجدے میں چلا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔

# ایک صاحب کی نماز کا واقعہ

حدیث شریف بی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بی تشریف فرما ہے، ایک صاحب آئے اور مبحد نبوی بی نماز پڑھنی شروع کردی، لیکن نماز اس طرح پڑھی کہ رکوع بیں گئے تو ذرا ساا شارہ کرکے کھڑے ہوگئے اور تو مہ بیں ذرا سے اشارہ کرکے سجدہ بیں چلے گئے اور سجدہ بیں گئے تو ذراسی ویر بی سجدہ کرکے کھڑے ہوگئے۔ اس طرح انہوں نے جلد بیل گئے اوا کرکے نماز مکمل کرلی، اور پھر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہو کرسلام عرض کیا، جواب بیل حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہو کرسلام عرض کیا، جواب بیل حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی

نے فرمایا:

وعليكم السلام، قم فصل فانك لم تصل

لیعنی سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ کھڑے ہوکر نماز پڑھو، اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی - وہ صاحب اٹھ کر گئے اور دوبارہ نماز پڑھی، لیکن دوبارہ بھی ای طرح نماز پڑھی جس طرح پہلی مرتبہ پڑھی تھی، اس لئے کہ ان کو اس طرح پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سلام کیا، آپ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ:

قم فصل فاذك لم تصل.

جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھرانہوں نے جا کرای طرح پڑھی اور واپس آئے تو پھرآپ نے ان سے فرمایا کہ

قم فصل فانك لم تصل\_

جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ آپ علیہ نے ان سے بہی بات ارشاد فرمائی تو ان صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ علیہ جھے بتا دیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور جھے کس طرح نماز پڑھنی چاہئے؟ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کڑھنی چاہئے؟ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا صحیح طریقہ بتایا۔

ابتداء مماز كاطريقه بيان نهكرنے كى وجه

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیاتو

فرمادیا کہ جاؤ نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی، پہلی مرتبہ میں ان کونماز کا صحیح طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ سے کہ در حقیقت ان صاحب کو خود ہو چھنا چاہئے تھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: میں نماز پڑھ کر آرہا ہوں، آپ فرما رہ ہو ہے جی کے مناز پڑھ کر آرہا ہوں، آپ فرما وہ ہو ہے کیا غلطی ہوئی؟ جب انہوں نے نہیں ہو چھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اس کے ذریعہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اس کے ذریعہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوقات بیکار ہوجاتا ہے، اسلے حضورا قدس صلی اللہ نہ ہو، اس کو تعلیم دینا بعض اوقات بیکار ہوجاتا ہے، اسلے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ ان کے اندر خود طلب پیدا ہو، جب تیسری مرتبہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ ان کو واپس لوٹا دیا، اس وقت انہوں نے کہا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹا دیا، اس وقت انہوں نے کہا

يا رسول الله ﷺ؛ أرنى وعلَّمني

یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! آب جھے سکھائے کہ مس طرح نماز پڑھنی اللہ علیہ وسلم! آب جھے سکھائے۔ اس وقت پھرآ یہ علیہ نے ان کونماز پڑھنا سکھایا۔

### اطمينان سے نماز ادا كرو

بہرحال! ایک طرف حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طلب کا
انتظارتھا کہ جب ان کے اندرطلب پیدا ہوتو ان کو بتایا جائے، دوسری طرف یہ
بات تھی کہ آپ نے سوچا کہ جب یہ دو تین مرتبہ نماز دھرائیں گے، اوراس کے
بعد نہاز کا صحیح طریقہ سیکھیں گے تو وہ طریقہ دل میں زیادہ پیوست ہوگا اور اس
بتانے کی اجمیت زیادہ ہوگ۔ اس لئے آپ عین اللہ نے تین مرتبہ ان کو نماز

یر صنے دیا، اس کے بعد حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم نماز مِ موتو ہر رکن کو اس کے محم طریقے پر ادا کرو، جب قر أت کروتو اطمینان سے تلاوت کرو، جب کھڑے ہوتو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، اور جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، یبال تک کہ تمباری کمر سیدهی ہوجائے، جب رکوع ہے کھڑے ہوتو اطمینان کے ساتھ اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ کمر میں خم باقی نہ رہے، اس کے بعد جب سجدہ میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ محید ہ کرواور جب محیدہ ہے اٹھونو اطمینان کے ساتھ اٹھو، اس طرح نماز کی بوری تفصیل حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ان کو بتلا ئی ، اور تمام صحابہ کرامؓ نے وہ تفصیل تی۔ جن صحابہ کرامؓ نے نماز کے بارے میں پی تفصیل سی تو انہوں نے فرمایا کہ ان صاحب کی وجہ ہے ہمیں رسول کریم صلی ابتدعلیہ وسلم کی زبان مبارک ہے نماز کے شروع ہے لے کرآ خرتک بورا طریقہ سنا اور سيكمنا نفيب موكيا\_

### نماز واجب الاعاده ہوگی

اس حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ان صاحب ہے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اگر رکوع میں یا قومہ میں یا سجدہ میں اس فتم کی کوتا ہی رہ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ لہذا اگر رکوع کے اندر کمرسیدھی نہیں ہوئی ، یا قومہ کے اندر کمرسیدھی نہیں ہوئی ، اور بس اشارہ کر کے آدی ایکے رکن میں چلا گیا جیسا کہ بہت سے لوگ

کرتے ہیں تو اس حدیث کی رو ہے نماز واجب الاعادہ ہے۔ اس لئے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہئے اور بہتریہ ہے کہ قومہ میں بھی اتنا ہی وقت لگائے جتنا وقت رکوع میں لگایا ہے۔ قومہ کا ایک ادب

ایک صحابی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ویکھا کہ آپ علی کہ رکوع سے قومہ میں کھڑے ہوئے تو
اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ویکھڑے رہے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں آپ
علیات ہول تو نہیں گئے کیونکہ آپ علیات نے رکوع لمبا فرمایا تھا اس لئے تو مہ
مجھی لمبا فرمایا اور اس کے بعد آپ علیات سجدے میں تشریف لے گئے۔ یہ قومہ
کا ادب ہے۔

#### سجده میں جانے طریقہ

قومہ کے بعد آ دمی سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ میں جانے کا طریقہ یہ ہے آ دمی سیدھا سجدے میں جائے ، لیعنی سجدے میں جاتے وقت کمر کو پہلے ہے نہ جھکائے جب تک گھنٹے زمین پر نہ تکمیں اس وقت تک اوپر کا بدن بالکل سیدھا رہے ، البتہ جب گھنٹے زمین پر رکھدے اس کے بعداوپر کا بدن آ گے کی طرف جھکاتے ہوئے سجدے میں چلا جائے ، پہطریقہ زیادہ بہتر ہے ۔ لیکن اگر کوئی مختص پہلے سے جھک جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۔ لیکن فقہاء کرام فی اس طریقے کوزیادہ پیند فرمایا ہے۔

### سجدہ میں جانے کی ترتیب

عجدہ میں جانے کی ترتیب ہے کہ پہلے گھنے زمین پر لگنے چاہئیں،اس
کے بعد هتیلیاں، اس کے بعد ناک اس کے بعد پیشانی زمین پر نکنی چاہئے اور
اس کو آسانی سے یادر کھنے کا طریقہ ہے کہ جوعضو زمین سے جتنا قریب ہے
وہ اتنا ہی پہلے جائے گا، چنانچہ گھنے زمین سے زیادہ قریب ہیں اس لئے پہلے
گھنے جا کی گے بھر ہاتھ قریب ہیں تو ہاتھ پہلے نکیں گے۔اس کے بعد ناک
قریب ہے اس کے بعد آخر میں پیشانی زمین پر کئے گی۔ بحدہ میں جانے کی یہ
ترتیب ہے،اس ترتیب سے بحدے میں جائے۔

# پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹیکنا

اور سجدہ کرتے وقت بیسب اعضاء بھی سجدے میں جاتے ہیں، لہذا سجدہ وو ہاتھ، دو ہاؤں، تاک اور پیشانی بیسب اعضاء سجدے میں جانے چاہئیں اور زمین پر نہیں اور زمین پر نہیں اگر پورے سجدے میں پاؤں زمین پر نہیں شکیتے، پاؤں کی انگلیاں اوپر رہتی ہیں اگر پورے سجدے میں ایک لحمہ کے لئے بھی انگلیاں زمین پر نہیں تو سجدہ ہی نہیں ہوگا اور نماز فاسد ہوجائے گی البت اگر ایک لحمہ کے لئے بھی انگلیاں زمین پر نگ گئیں اگر ایک لحمہ کے لئے بھی ''سجان اللہ'' کہنے کے بقدر انگلیاں زمین پر نگ گئیں تو سجدہ اور نماز ہوجائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ کیونکہ سنت یہ ہے کہ پورے سجدہ اور نماز ہوجائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ کیونکہ سنت یہ ہے کہ اور ان اور ان پورے سجدے نمیں دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر نگ ہوئیں ہوئی، اور ان پورے سجدے کہ انگلیوں کا درخ بھی قبلہ کی طرف ہونا جا ہے'۔ لہٰذا اگر انگلیاں زمین پر نگ تو انگلیوں کا درخ بھی قبلہ کی طرف ہونا جا ہے'۔ لہٰذا اگر انگلیاں زمین پر نگ تو

گئیں لیکن ان کا زُخ قبلہ کی طرف ننہ ہوا تو بھی سنت کے خلاف ہے۔

#### سجده میں سب ہے زیادہ قرب خداوندی

یہ بجدہ الیں چیز ہے کہ اس سے زیادہ لذید عبادت و نیا میں کوئی اور نہیں،
اور مجدہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی اور ذریعینیں، حدیث شریف میں
آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی حال میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدہ کی
حالت میں ہوتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجدہ کر رہا ہوتا ہے
اس وقت اس کا وراجہم پورا وجود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، لہذا تمام
اس وقت اس کا وراجہم پورا وجود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، لہذا تمام
اعضا ، کو جھکا ہوا ہونا چا ہے اور اس طریقے پر جھکا ہونا چا ہے جو طریقہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقین فرمایا اور جس پر آپ عیادہ نے شافر مایا۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقین فرمایا اور جس پر آپ عیادہ نے شافر مایا۔

## خوا تنین بالول کا جوڑ اکھول دیں

اس لئے فرہایا کیا کہ عورتوں کے لئے بالوں کا جوڑا باندھ کرنماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں ،اگر چہ نماز ہوجائے گی اس لئے کہ علماء کرام نے فرہایا کہ اگر بالوں کو جو ابندھا ہوا ہوگا تو بال سجدے میں نہیں جا کیں گے کیونکہ اس صورت میں بال اوپر کی طرف کھڑے ہوں گے، اور سجدے کی پوری کیفیت حاصل نہ ہوگی ، اس لئے عورتوں کو جائے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے جوڑے کو کھول لیس ، تا کہ بال بھی سجدے میں نیچے کی طرف کریں اوپر کی طرف کھڑے نہ رہیں اور ان کو بھی سجدے کے انوار و برکات حاصل ہوجا کیں ، کو کھڑے نہ رہیں اور ان کو بھی سجدے کے انوار و برکات حاصل ہوجا کیں ، کیونکہ سجدے کے علاوہ کی اور حالت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں کیونکہ سجدے کے علاوہ کی اور حالت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں

-17

## نمازمؤمن کی معراج ہے

د کیھے! اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ایساعظیم مرتبہ عطا فر مایا جو کا نبات بیل کی اور کو عطائیں ہوا۔ اس مقام پر پہنچ جہاں جرئیل امین علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ عباقہ کو اپنا قرب فاص عطا فر مایا، جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ، معراج کے موقع پر آپ عباقہ نے ذبان حال ہے یہ عرض کیا کہ یا اللہ! آپ نے جھے تو قرب کا اتنا بردا مقام عطا فرما دیا میری اختوں کو یہ مقام کیے حاصل ہو؟ اللہ تبارک و اتنا بردا مقام عطا فرما دیا میری اختوں کو یہ مقام کیے حاصل ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں نماز کا تحذہ دیدیا، اور فرمایا کہ جاؤ اپنی المت سے کہنا کہ پانچ نماز پڑھا کرے اور جب نماز پڑھیکی تو اس میں تجدہ بھی کرے گی اور جب بحدہ کرے گی تو اس میں تجدہ بھی کرے گی اور جب بحدہ کرے گی تو ان کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا ای لئے فرمایا گیا کہ:

جب بحدہ کرے گی تو ان کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا ای لئے فرمایا گیا کہ:

نماز مؤسنین کی معراج ہے۔ کیونکہ ہمارے اور آپ کے بس میں بیتو نہیں ہے کہ ساتوں آ سانوں کوعبور کر کے ملاً اعلی میں پہنچ جائیں اور سدرۃ المنتہٰیٰ تک پہنچیں ۔ لیکن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہرمؤمن کو بیہ معراج عطا ہوگئی کہ تجدے میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوجاؤ ۔ لہذا بی تجدہ معمولی چیز نہیں ۔ اس لئے اس کوقدر ہے کرو۔

#### سجده كى فضيلت

جس ونت تم اپنے سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے ہوتے ہواس وقت ساری کا نئات تمہارے آگے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔

سربرتدم حن، قدم بر كلاه و تاج

جس وفت تمہارا قدم حسن پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بجدہ ریز ہوتا ہے تو اس وفت تمہارا پاؤں سارے کلاہ و تاج پر ہوتا ہے۔ ساری کا خات اس کے

نچ ہوتی ہے۔ اتبال کہتے ہیں

یہ تجدہ جے تو گرال سجمتا ہے بزار تجدول سے دیتا ہے آدی کو نجات

یہ ایک مجدہ ہزار مجدوں سے نجات دیدیتا ہے، کیونکہ اگر میں مجدہ انسان نہ کرے تو ہر جگہ مجدہ کرنا پڑتا ہے، کبھی امیر کے سامنے، کبھی امیر کے سامنے۔ کبھی امیر کے سامنے ۔ کبھی اور کے سامنے ۔ لیکن جو مخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجدہ کررہا ہے، وہ کسی اور کے آگے ہجدہ نہیں کرتا۔ لہٰذا اس مجدے کوقد راور محبت سے کروپیار سے کرو۔

#### سجده میں کیفیت

حضرت شاہ نفل رحمٰن صاحب عمنی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے در ہے کے اولیاء اللہ بی سے تھے ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھاندی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لئے تشریف لے میے، وہ عجیب شان

کے بزرگ تھ، جب والیس آنے لگے تو چیکے سے ان سے کہنے گے:

"میاں اشرف علی! ایک بات کہنا ہوں وہ یہ کہ جب
میں سجدے میں جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
فی پیار کرلیا۔

بہرحال! میں بحدہ محبت سے کرو پیار سے کرو کیونکہ میں بجدہ تہمیں ہزار سجدوں سے نجات وے رہا ہے جواور کسی ذریعے نجات وے رہا ہے جواور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہوسکتا۔

#### سجده میں کہدیاں کھولنا

لہذا جب بجدہ کروتو اس کوسی طریقے سے کرو، بجدہ میں تمہار سے اعضاء
اس طرح ہونے چاہئیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم کے ہوا کرتے
سے، وہ اس طرح کہ کہنیاں پہلو سے جدا ہوں۔ البتہ کہنیاں پہلو سے الگ
ہونے کے نتیجے میں برابر والے نمازی کو تکلیف نہ ہو، بعض لوگ اپنی کہنیاں
اتنی زیادہ دور کرد ہے ہیں کہ دائیں بائیں والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ
طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے، جائز نہیں۔ اس لئے کہ کسی انسان کو تکلیف
طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے، جائز نہیں۔ اس لئے کہ کسی انسان کو تکلیف
پہنچانا کہیرہ گناہ ہے۔ اور بحدہ میں کم از کم تین مرتبہ "سبحاں دبی
الاعلیٰ" کہے، زیادہ کی تو نیق ہوتو پانچ مرتبہ، سات مرتبہ، گیارہ مرتبہ کہ،
اور محبت ،عظمت اور قدر سے بہتیج بڑھے۔

#### جلسه کی کیفیت و دعا

جب پہلا تجدہ کرے آ دمی بیٹھتا ہے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ میں کچھ در اطلمینان سے بیٹھنا چا ہے ، بیٹ کریں کہ بیٹھتے ہی فورا دوبارہ تجدے میں بھی حضورا قدس لے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جلنے میں بھی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا آئی در بیٹھا کرتے تھے جتنی در تبدے میں، جتنا وقت سجدے میں گزرتا تھا، یہ سنت بھی محروک ہوتی جارہی ہا اتنا ہی وقت جلنے میں بھی گزرتا تھا، یہ سنت بھی مروک ہوتی جارہی ہا اور جلنے میں آ ب سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اللّٰهُم اغْفِرُ لِی وَاسُتُونُ نی اللّٰهُم اغْفِرُ لِی وَاسُتُونُ نی وَاجْبُرُنِی وَاهُدِنِی وَارُزُقُنی۔

لبذا اتنا وقت جلے میں گزرنا جائے جس میں یہ دعا پڑھی جا سکے۔ اور پھر دومرے سجدے میں جائے۔

بہرحال! یہ ایک رکعت کا بیان تجبیرتم یمہ سے لے کر سجدہ تک کا ہوگیا، اللہ تعالی ہم اللہ تعالی ہم سے نو نیق دی تو باتی بیان اگلے جمعہ کوعرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کوستت کے مطابق نماز پڑھنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ







مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۲۷

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نماز میں آنے والے خیالات

ہے بیخے کا طریقہ

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَهُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُورُرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ اللَّه وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ اللَّه الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَاللهُ وَعُدَهُ لَا الله وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا لَلهُ وَعَلَى الله يَعْدُا فَاعُودُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا لَا إِلَيْهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ بِسْمِ اللّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اللّهُ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اللّهِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ الْفَلَحَ اللهُ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ الْفَلَحَ

الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ وَالَّذِيْنَ هُمُ وَالَّذِيْنَ هُمُ اللَّهُ مُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلْأَكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِقُرُوجِهِمُ لِللَّاكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِقُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ الْهُمَانُهُمُ فَانَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ٥ (سِرة النَّون ١٢١٠) ايمانهم في الله مولانا العظيم وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين الكليمين العلمين العليم العلمين العلم العلمين العلم العلمين العلمين العلم العلمين العلمين العلمين العلم العلم العلمين العلم العلمين العلم العلمين العلم العل

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! بیرسورة مؤمنون کی ابتدائی چندآیات میں بین۔ جن کی آفسر کا سلسلہ میں نے چند ہفتے پہلے شروح کیا تھا۔ ان آیات میں باری تعالیٰ نے مؤمنین کی وہ صفات بیان فرمائی جیں۔ جوان کے لئے قلاح کا سبب جیں اور '' فلاح'' ایسا جامع لفظ ہے جس میں وین اور دنیا دوتوں کی کامیابی آجاتی ہے۔ فلاح یافتہ مؤمنوکا پہلا وصف یہ بیان فرمایا:

الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلا ً تِهِمْ خُشِعُونَ ٥

یعنی وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جواپی نماز وں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔اس کی کچھ تفصیل پچھلے بیانات میں عرض کر چکا ہوں۔

# خشوع کے تین در ہے

گزشتہ جمد کوعرض کیا تھا کہ '' خشوع'' حاصل کرنے کے تین در ہے اور
تین سیرھیاں ہیں، پہلی سیرھی ہے ہے کہ جوالفاظ زبان سے اوا کر رہے ہوان
الفاظ کی طرف توجہ ہو، دوسری سیرھی ہے ہے کہ ان الفاظ کے معانی کی طرف توجہ
ہو، تیسری سیرھی ہے ہے کہ انسان نماز اس دھیان کے ساتھ پڑھے جیسے وہ اللہ
تعالیٰ کو دکھے رہا ہے یا کم از کم یہ تصور باندھے کہ اللہ تعالیٰ ججھے دکھے رہے
ہیں۔۔۔ ان آیات میں ہے جوفر مایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جواپی نماز میں
خشو کے اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے اس بات کی تنہید کی تی ہو اپنی نماز میں
خشو کے اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے اس بات کی تنہید کی تی ہو اپنی نماز میں
کرو۔۔

#### خیالات آنے کی شکایت

#### نماز کے مقدمات

پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز سے پہلے کئی مقد مات قائم کئے جیں۔ یعنی نماز تو اصل مقصود ہے۔ لیکن اس نماز سے پہلے ایسے مقد مات اور کئے ایسی تمہیدات رکھی ہیں جن کے واسطے سے انسان اصل نماز تک پہنچتا ہے۔ وہ سب مقد مات اور تمہیدی کام جیں، اگر ان کو انسان ٹھیک ٹھیک انجام دید ہے تو اس کی وجہ سے خیالات میں کی آئے گی۔

نماز کا پہلامقدمہ''طہادت''

نماز کے مقد مات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے'' طہارت' کھی ہے کیونکہ ہرنماز کے لئے طہارت اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

مفتاح الصلاة الطهور ـ

یعنی نماز کی تنجی طہارت ہے۔ دوسری حدیث مین حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم فی ارشاد فر مایا:

لاتقبل الصلاة بغير طهور -يعنى كوئى تماز طهارت كے بغير الله تعالى كے يبار قبول نبيس -

#### طہارت کی ابتداء استنجاء ہے

طبرات کا سلسانی استخاء ' ہے شروع ہوتا ہے اور استخاء کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے ہیں یہ کہا گیا کہ انسان استخاء کے وقت طہرات حاصل کرنے اور اگر بیشاب کے طہرات حاصل کرنے کا انجھی طرح اطمینان حاصل کرے اور اگر بیشاب کے بعد قطرے آنے کا خطرہ ہوتو اس وقت تک انسان فارغ نہ ہو جب تک تطرہ آنے کا خطرہ ہو، فقہ کی اصطلاح میں اس کو''استبراء'' کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آنے کا خطرہ ہو کی اور کپڑوں پریاجم پرنجاست کے اثرات باتی رہ گئے تو اس کے نتیج ہیں انسان کے خیالات مشوش ہوتے ہیں۔

# نا پاکی خیالات کا سبب ہے

اللہ تعالی نے ہر چیز کے پھے خواص بنائے ہیں ناپاک کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کے ول میں ناپاک اور گندے خیالات اور شیطانی وساوس پیدا کرتا ہے، البذا نماز کا سب سے پہلا تمہیدی کام یہ ہے کہ ناپاک کی دور کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

#### نماز کا دوسرا مقدمه'' وضو''

اس کے بعد دومراتمہیدی کام'' وضو' رکھا ہے، یہ وضو بھی بڑی عجیب و غریب چیب و غریب چیب و غریب چین کے فر مایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنا چرہ وھوتا ہے تو اس کے نتیج میں

آئکھوں سے کئے ہوئے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ دھود سے ہیں، ای طرح جس وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے کئے ہوئے صغیرہ گناہ دھو دیتے ہیں اور جس وقت وہ پاؤس دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤس سے کئے ہوئے گناہ معانی فرما دیتے ہیں — اور جو چار احسا، ونسو، ہیں دعو نے جاتے ہیں اخبی جانے ہیں مام طور پر یہی چاراعضاء انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اخبی النبی المعضاء کے ذریعہ کناہ سرز د ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب المعضاء کے ذریعہ کناہ سرز د ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب بندہ نماز کے ایجہ کا ہور ہار میں حاضر ہوتو اس سے پہلے وہ گناہوں سے باک ہوگیا ہیں۔ جو البتہ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ جیرہ گناہ ابغیر تو ہے معانی نہیں ہوتے۔

## وضوت گناه وهل جانا

حضرت امام ابوطنیفدر تمۃ الله ملید کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی وضو کر رہا : وتا تھا تو اس کے وضو کے بہتے ہوئے پائی میں آپ کو کنا ہوں کی شکلیں نظر آتی تھیں کہ فلاں گناہ وحل کر جا رہا ہے۔ الله تعالیٰ نے آپ کو یہ کشف عطافر مایا تھا ۔ بہر حال! الله تعالیٰ نے تماز سے پہلے وضواس لئے رکھا ہے کہ اس نے مرف یہ کہ فلا بری صفائی حاصل ہو، بلکہ باطنی منائی اور نے رہ وں نے نہ تن حاصل ، و نہا ہے۔

#### کونے وضو ہے گناہ دھل جاتے ہیں

لیکن وضو سے میہ فاکدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آ دی سنت کے مطابق وضو کر ہے اور اس طرح وضو کرے جس طرح رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیتھی کہ جب وضو فرماتے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے وضوفر ماتے ، میہ وضو کے آ داب میں سے ہے، اس طرح وضوشر و ح کرتے وقت ' اہم اللہ الرحمٰن الرحیم' پڑھا کرتے تھے اور وضو کے دوران با تیں نہیں کرتے تھے وضوکی طرف وصیان فرمات۔

#### وضوكي طرف دهيان

وضوی طرف دھیان ہونے میں سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ جب آ دی اپناچرہ دھوے تو اس طرف دھیان کرے کہ میرے چبرے گاناہ دھل رہے ہیں۔ جب آ دمی ہاتھ دھوئے تو یہ دھیان کرے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں ہاتھ دھوتے وفت ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس وقت میرے ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں۔ اس طرح پانی استعال کرنے میں اسراف نہ کرے، فضول پانی نہ بہائے۔ جتنے پانی کی ضرورت کرنے میں اسراف نہ کرے، فضول پانی نہ بہائے۔ جتنے پانی کی ضرورت ہے۔ بس اسراف نہ کرے، فضول پانی نہ بہائے۔ جتنے پانی کی ضرورت ہے۔ بس اسے پانی ہے وضو کرے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

إياك والسرف وان كنت على نهرجار

یعنی پانی کونضول بہانے سے بچو۔ چاہے تم کس بہتے دریا پر کیوں نہ کھڑ ہے ہو؟
اگر پانی کا دریا بہدرہا ہے تم اس دریا سے جتنے پانی سے بھی دضو کرو گے تو اس
کے نتیج میں دریا کے پانی میں کوئی کی نہیں آئے گی، اس کے باوجود فرمایا کہ
اس موقع پر اسراف سے بچواور نضول پانی مت بہاؤ۔

#### وضو کے دوران دعا ئیں

اور وضو کے دوران دعاکی کرے۔ صدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول الله علیہ کا میں کرے۔ صدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول الله علیہ وسلم جب وضوفر ماتے تو ایک آپ علیہ کثرت ہے:

اشھد ان لا الله إلا الله وأشهد ان محمدًا

پرها کرتے تے، اور دومری بدعا پر ھے:

عبده و رسولد\_

اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِی ذَنْبِی وَ وَسِّعُ لِی فِی دَادِیُ وَبَارِكُ لِیُ فِیُ دِزُقِیُ۔

اور وضوك بعدآب عليه يراحة:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيُنَ وَ اجْعَلْنِيُ مِنَ المُتَطَهِّرِيُنَ.

اگر آ دمی ان آ داب کے ساتھ وضو کرے تو ایسے وضو کا خاصہ یہ ہے کہ وہ طرح

طرح کے خیالات جوآپ کے دل وو ماغ میں بہے ہوئے ہیں۔ان سے پاک کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف و ماغ کومتوجہ کر دیتا ہے۔

#### وضومين بات چيت كرنا

لیکن ہماری خلطی سب سے پہلے دضو سے شروع ہوتی ہے، جب ہم وضو کرنے جیٹے تو دنیا کے سارے خرافات وضو کے دوران چلتے رہتے ہیں۔ بات چیت ہورہ ہی ہے، گپ شپ ہور ہی ہے۔ ہوائ باختہ حالت میں وضو کر رہ جیں، بس جلد جلد اپنا فرض ساقط کیا، اور فارغ ہو گئے اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وضو کے فوا کد و تمرات حاصل نہیں ہوتے ، اس کے بجائے اگر دھیان کے ساتھ اور آ داب کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے دوران دعا کیں پڑھتا رہے یہ ساتھ اور آ داب کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے دوران دعا کیں پڑھتا رہے یہ اس سے نماز کی پہلی تمہید اور پہلا مقدمہ درست ہوجائے کا۔

## نماز كاتيسرا مقدمه "تحية الوضو والمسجد"

نماز کا تیسرا مقدمہ سے کہ جب وضو کرے مسجد میں آؤ تو مسجد میں جماعت سے کچھ دیر پہلے بہنی جاؤ اور تحیۃ السجد اور تحیۃ الوضوء کی نیت سے دو رکعت اوا کرو، بیدوورکعت واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہیں۔ لیکن بڑی فضیلت والی ہیں۔ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال: جب ہیں معراج پر گیا، اورو ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی سیر کرائی تو ہیں نے تمہارے قدموں

کی چاپ اپنے ہے آگے تنی، جیسے کوئی بادشاہ ہے آگے کوئی باؤی گارڈ چلا کرتا

ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا کونساعمل ہے جوتم خاص طور پر کرتے ہو، جس کی وجہ ہے
اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام بخشا کہ جنت میں تمہیں میرا باؤی گارڈ بنا
دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم! اور کوئی عمل تو بھے یا بہیں آر با ہے البتہ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب
ہے اسلام لایا ہوں اس وقت سے میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ جب بھی وضو کروں
گا تو دور کعت اس وضو سے ضرور ادا کروں گا۔ چنا نچہ جب سے اسلام لایا ہوں
جب بھی وضو کرتا ہوں تو دور کعت نفل تحیۃ الوضوء ضرور ادا کرتا ہوں۔ چاہے نماز
کا دفت ہویا نہ ہو۔ یہ س کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہی

# تحية المسجدكس وفت يرشه

بہرحال! ہر وضو کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے میں دو منٹ خرج ہوتے ہیں۔
ہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ ہے اتن بڑی فعنیات عطافر مائی اور معجد میں
واخل ہونے کے بعد بیٹنے ہے پہلے دو رکعت تحیۃ السجد پڑھنا افضل ہے، البتہ
اگر آ دمی مجلول کر بیٹے گیا اور بعد میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے۔ اس میں بھی
کوئی حرج نہیں۔لیکن افضل میہ ہے کہ بیٹنے سے پہلے پڑھلے۔ بینماز کی تیسری
تمہید ہے۔

## نماز كا جوتها مقامه: قبليه عنتين

نماز کا چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے کچھ رکھتیں سنت مؤکدہ یا غیرمؤکدہ رکھی گئی ہیں۔ مثلاً فجر سے پہلے دورکھتیں، ظہر سے پہلے چار رکھت سنت رکھتیں سنت مؤکدہ ہیں اور عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے چار رکھت سنت غیرمؤکدہ رکھی گئی ہیں۔ مغرب کی نماز کو چونکہ جلدی پڑھنے کا تکم ہے اس لئے مغرب سے پہلے دورکھت پڑھنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات مغرب سے پہلے دورکھت پڑھنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں اس وقت بھی دورکھت پڑھنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں اس وقت بھی دورکھت پڑھنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں اس وقت بھی دورکھت پڑھنے ہیں۔

# جاروں مقدمات برعلم کے بعد خشوع کا حصول

ان چاروں مقد مات ہے گزرنے کے بعد جب فرض نماز میں شامل ہوگا تو اس کو وہ شکایت چیش نہیں آئے گی جو عام طور پرلوگوں کو چیش آئی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے گھڑے ہوتے جی تو ہمارا دل کہیں ہوتا ہے اور د ماغ کہیں ہوتا ہے اور د ماغ کہیں ہوتا ہے اور دواخ کہیں ہوتا ہے اور دواخ کہیں ہوتا ہے اور دواخ نماز کے درمیان جو پندرہ منٹ یا زیادہ کا وقفہ رکھا جاتا ہے یہ وقفہ اس لئے رکھا جاتا ہے تا کہ اس وقفہ کے دوران انسان میہ تہیدات پوری کرے، یعنی اطمینان جاتا ہے تاکہ اس وقفہ کے دوران انسان میہ تہیدات پوری کرے، یعنی اطمینان سے وضو کرے ، پھر تحیة الوضوا در تحیة المسجد اطمینان ہے ادا کرے اور پھر شتیں ادا کرے اور پھر شتیں ادا کرے ان سب تم بیدات کے بعد جب فرض نماز کے لئے کھڑا ہوگا تو انتاء

الله تعالی خشوع، یموئی اور الله تعالی کی طرف توجه حاصل ہوگی۔ ان تمہیدات میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں۔لیکن ان کی وجہ سے ہماری نمازیں درست ہو جا کیں گی اور اس کے نتیج میں صلاح فلاح حاصل ہوجائے گی۔

## خیالات کی پرواه مت کرو

اس کے بعد یہ بھی عرض کردوں کہ ان تمہیدات کو انجام دینے کے بعد پھر بھی فرش نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس صورت میں بالکل گھبرانا نہیں چاہئے۔ اگر وہ خیالات فیرافتیاری طور پر آرہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہیں۔ بعض لوگ ان خیالات کی وجہ سے اس نماز کی ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کیا ہے؟ ہم تو گھریں مارتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز بالکل بیکار ہے۔ گھریں مارتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز بالکل بیکار ہے۔ اس لئے کہاس میں تو خیالات بہت آتے ہیں اور خشوع بالکل نہیں ہوتا۔

#### ان مجدول کی قدر کرو

یاد رکھئے! یہ سب ناقدری کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پہند مہیں ارت یہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز پڑھنے کی تو نیق تو ہوئی، بارگاہ اللہ میں بجدہ ریز ہونے کی تو نیق تو ملی، پہلے اس تو نیق اور نعمت پر شکر ادا کرد کہ ان کے در بار میں آ کر نماز ادا کر لی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اگر ہم بھی محروم ہو گئے ہوتے تو کتنی بڑی محرومی کی

بات ہوتی۔ اللہ تعالی نے حاضری کی جوتو فیق عطا فرما دی ہے کوئی معمولی نعمت مہیں۔ نہیں۔

> قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ مجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے

تیرے آستانے پرسر نیکنے کا ایک ظاہری موقع جوال گیا بیبھی بہت بوی نعت ہے، لہذا اس پرشکر اوا کرو - البتہ اپنی طرف سے جو کوتا ہی ہوئی ہے اور خشوع حاصل نہیں ہوا، خیالات آتے رہاس پر استغفار کرو۔

#### نماز کے بعد کے کلمات

پڑھ سکے۔اس دجہ سے استغفار کر دہے ہیں۔

خلاصه

بہرحال! اس نماز کی ناقدری بھی نہ کرواور خود پہندی اور عجب میں بھی جاتا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تو نیق دی ہے اس پر شکر ادا کرو، اور جو کو تا ہی : و کی ہے اس پر استغفار کرو اور اپنی طاقت کی حد تک اس نماز کو بہتر ہے بہتر بنانے کی فکر جاری رکھو، اور ساری عمرایسا کرتے ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مطالعہ تعمل کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عطا میں پر عمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمَيْنَ





مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

# بِهُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# خشوع کے تین درجات

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ آعُمَالِنَا . مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبَيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا-أَمًّا بَعُدًا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ يَهِمُ خُشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

حَفِظُونَ 0 إِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ 0 فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ فَيُلِ مَلُومِيْنَ 0 فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ فَيْلُ فَأُولَى الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَانَا الْعَظْيِمِ وَصِدَقَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشا کرین والحمدالله ربّ العلمین

تمهيد

گزشتہ ہو ہو ہیں نے اس آیت کی تفییر میں عرض کیا تھا کہ نماز میں خضوع بھی مطلوب ہے۔ خضوع کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء ہے ہو اور خشوع کا تعلق انسان کے فلاہری اعضاء ہے ہو اور خشوع کا تعلق انسان کے دل ہے ہے۔ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اعضاء اس طرح ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تابت ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے نماز کے مختلف ارکان کی حدیث آپ دھزات کے سامنے بیان کی تھی۔ تجمیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کی حدیث آپ دھزات کے سامنے بیان کی تھی۔ تجمیر تحریمہ کے وقت ہاتھ ادگان الخانے کا طریقہ اکر نے ما طریقہ اور کی قومہ مجدہ ، جلسہ کا طریقہ عرض کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس سلسلے میں باتی ہیں اس کے بعد '' خشوع'' عرض کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس سلسلے میں باتی ہیں اس کے بعد '' خشوع'' عالم ایقہ عرض کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس سلسلے میں باتی ہیں اس کے بعد '' خشوع'' عالم ایقہ عرض کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس سلسلے میں باتی ہیں اس کے بعد '' خشوع'' عالم ایقہ عرض کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس سلسلے میں باتی ہیں اس کے بعد '' خشوع'' عالم ایقہ عرض کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس سلسلے میں باتی ہیں اس کے بعد '' خشوع'' عرض کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس سلسلے میں باتی ہیں اس کے بعد '' خشوع'' نا ہے۔ اب دو تین باتیں اس سلسلے میں باتی ہیں اس کے بعد ' خشوع'' خشوع'' باتیں اس کے بعد ' خشوع' باتیں کی طریقہ عرض کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس کے نو کا طریقہ عرض کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس کے نو کر کی کی کی کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس کے نو کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس کی کو کرت کے کہ کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس کی کی کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں اس کی کو کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں کی کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں کی کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں کی کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں کی کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں کی کردیا تھا۔ اب دو تین باتیں کردیا تھا تھا۔ اب دو تین باتیں کردیا تھا تھا تھا۔ اب دو تین با

ركوع اور ترره مين باتحول كي انگليال

ايد بات يه ب ك جب آوى ركوع من بوتو باتحدى الكليال كلى : وفي

چاہئیں، اور کھننوں کو انگلیوں سے پکڑ لینا چاہئے اور سجدہ کی حالت میں مسنون سے ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں بند ہوں اور ہاتھ اس طرح رکھے جائیں کہ چہرہ ہاتھوں کے درمیان آجائے اور صحیلیاں کندھوں کے قریب ہوں انگو شھے کا نوں کی لو کے سامنے ہوں اور کہدیاں پہلو سے علیحدہ ہوں، کمی ہوئی نہ ہوں۔

## التحيات مين بيضخ كاطريقه

جب آوی التحات میں بیٹے تو التحات میں بیٹے وقت وایاں پاؤں کھڑا مواوراس پاؤل کی انگلیوں کارخ تبلے کی طرف مور اور بایاں پاؤل بچھا کرآوی اس کے اور بیٹے جائے۔ اور ہاتھ کی انگلیاں رانوں پراس طرح رکھی موئی مول کہ انگا آخری سرا کھٹوں پرآرہا ہو۔ انگلیوں کو کھٹوں سے نیچے لئکا تا انچھا نہیں ہے۔

#### سلام پھيرنے كاطريقه

اور جب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب
دائیں طرف سلام پھیرے تو پوری گرون دائیں طرف سوڑلی جائے اور اپنے
کندھوں کی طرف نظر کی جائے اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت پوری
گردن بائیں طرف پھیروی جائے اور بائیں کندھوں کی طرف نظر کی جائے۔
گردن بائیں طرف پھیروی جائے اور بائیں کندھوں کی طرف نظر کی جائے۔
یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں جیں۔ اگر ان باتوں کا خیال کرلیا جائے تو تماز سنت
کے مطابق ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا نور
عاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں اور اس کے ذریعہ نماذ کے

444

اندر خشوع حاصل ہونے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور ان باتوں میں ندزیادہ وقت گلتا ہے ندزیادہ محنت صرف ہوتی ہے، ند بیسہ خرج ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نتیج میں نماز سنت کے مطابق ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فر ما دے۔ آمین۔

## خشوع كى حقيقت

دوسری چیز جس کا آج بیان کرتا ہے وہ ہے، '' خشوع'' اس کے معنی ہیں دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہواور دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہواور اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کا اعلیٰ ترین ورجہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَنُ تَعْدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ لِمَ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ لِمَا لَكُمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ لِمَانَى اللهِ اللهِ الرحى فَرَاكَ - الرحى الرحى

یعنی تم الله تعالی کی اس طرح عبادت کروجیے تم الله تعالی کود کیور ہے ہو، اور الله تعالی سامنے نظر آرہے ہوں اور اگریہ تصور جمانا ممکن شہوتو پھر کم از کم یہ تضور جمانا ممکن شہوتو پھر کم از کم یہ تضور جمانا ممکن شہوتو پھر کم از کم یہ تضور جماو کی دوہ تہ ہیں درجہ ہے۔

وجود کے یقین کیلئے نظر آنا ضروری نہیں

سوال يه بيدا موتا ہے كه بم تو الله تعالى كونيس و كھ رہے جي ، اور ند بم يه

بات و کھورہے میں کدانشد تعالی ہمیں و کھور ہاہے، آتھوں ہے یہ بات نظر نہیں آ ربی ہے، لبذا ان باتوں کا تصور کیے باندھیں؟ -- اس کا جواب سے کہ اس دنیا میں ہر چیز آ تھوں ہے و کھے کرمعلوم نہیں ہوتی ، بہت ی چیزیں ایس میں جن کو انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے۔لیکن دل میں اس کے موجود ہونے کا اتنا یقین ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں ہے دیکھر ہا ہو۔مثلاً بیرمیری آ واز لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ مجد ہے باہر بھی جاری ہے۔اب جولوگ معجد ہے ماہر ہیں وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔لیکن میری آ واز س کر ان کو اس بات کا یقین حاصل ہے کہ میں مسجد کے اندر موجود ہوں اور ان کو اتنا ہی یقین حاصل ہے جتنا آ نکھ سے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰدائسی آ دمی کے موجود ہونے کا علم دیکھے بغیر صرف آوازین کر ہور ہا ہے۔کوئی شخص اگر کیے کہ تم نے بولنے والے کوآ کھ سے ویکھانہیں ہے پھر تہہیں اس کے موجود ہونے کا یقین کیوں ہور ہا ہے۔ وہ بیجواب دے گا کہ میں اینے کانوں سے اس کی آ واز س ربا مول، جس سے پیتہ چل رہاہے کدوہ آ دی موجود ہے۔

# ہوائی جہاز میں انسان موجود ہیں

آپ صبح شام ہوائی جہاز اڑتے ہوئے ویکھتے ہیں۔ اس جہاز میں بیشا ہواکوئی آ دمی نظر نبیں آتا، نہ چلانے والا نظر آرباہ، لیکن آپ کوسو فیصدیقین ہے کہ اس جہاز میں آ دمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پائلٹ اس جباز کو چلار ہاہے طالانکہ اس پائلٹ اور اس کے اندر جیٹھنے والوں انسانوں کو آپ نے آئھوں (LLL)

ے نہیں و یکھا، کونکہ جہاز بغیر پاکلٹ کے نہیں چلتا اور بیمکن نہیں ہے کہ جہاز چلی اور بیمکن نہیں ہے کہ جہاز چلی میں میں میں اور اس کے اندر پاکلٹ موجود نہ ہو، اگر کوئی شخص آپ سے کے کہ یہ جہاز بغیر پاکلٹ کے خود بخود ہوا میں اڑتا جا رہا ہے تو آپ اس کو بیوتو ف اور اممی قرار دیں گے۔

# روشیٰ سورج پر دلالت کرتی ہے

معجد کے اندر باہر سے روشیٰ آ ربی ہے اور سورج نظر نہیں آ رہا ہے،

لیکن ہر انسان کو سوفیصد یقین ہے کہ اس روشیٰ کے پیچھے سورج موجود ہے،

طالانکہ سورج آ کھول سے نظر نہیں آ رہا ہے لہذا جس طرح روشیٰ کو دکھے کر

سورج کا پنت لگا لیتے ہواور جس طرح ہوائی جہاز کود کھے کر اس کے چلانے والے

کا پنت لگاتے ہو۔ ای طرح بیر سارا عالم جو پھیلا ہوا ہے، یہ پہاڑ یہ جنگل، یہ

ہواکیں، یہ پانی یہ سندر، یہ دریا، یہ مٹی، یہ آ ب و ہوا، یہ سب پھی کی بنانے

والے یر دلالت کر رہا ہے۔

# ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے

البذا جب آدی نماز کے لئے کھڑا ہوا ہوتو اس وقت اس بات کا تصور کرے کہ میرے سامنے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ دوشن جونظر آربی ہے اس کے پیچھے سورج ہے، کین سورج کے پیچھے کون ہے؟ سورج کس نے پیدا کیا؟ اور اس کے اندر روشنی

کس نے رکی؟ بیسب اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور وجود پر دالت کر رہی ہے۔
لہذا نماز کے اندرا دمی بیقسور باندھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں،
اور اللہ جل جلالہ جھے و کھے رہے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے میرے سامنے ہوئے
کا ایسا یقین ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو آئھوں ہے و کھے رہا ہوں، بیقسور جماکر
نماز پڑھ کر دیکھو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کو یہ کیفیت عطا
فرما دے۔ آ مین۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح
نماز پڑھوکہ کویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہوں اگر تم اللہ کونیس دیکھ رہے ہوتو وہ اللہ شہیں دیکھ رہے ہوتو وہ اللہ شہیں دیکھ رہا ہے۔

# الفاظ کی طرف دھیان پہلی سٹرھی

سے نماز پڑھنے کا اعلی درجہ ہے۔ اس اعلی درجہ تک تنبی کے لئے کچھ ابتدائی سیرھیاں ہیں، ان سیرھیوں کو اگر آدی رفتہ رفتہ قطع کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ مقام تک پہنچاد ہے ہیں، وہ سیرھی کیا ہے؟ حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی سیرھی ہے کہ آپ نماز میں جو الفاظ زبان سے نکالیس ان کی طرف دھیان رہے۔ مثل آپ نے نہان ہے نکالیس ان کی طرف دھیان رہے۔ مثل آپ نے زبان سے 'المحمُدُ لِلْهِ رَبِّ المعلمینُ '' ادا کریں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہوتا جا جا کہ ہیں 'المحمُدُ لِلْهِ رَبِّ المعلمینُ '' ادا کریں۔ اس وقت آپ کو پتہ کل ماری نماز کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت 'اللّه اکبر'' کہ کر نماز کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت ''اللّه اکبر'' کہ کر نیت باندھی تو بس ایک سونے آن ہوگیا اور مشین چل پڑی چونکہ نماز پڑھنے کی

عادت پڑی ہوئی ہے، اس لئے زبان ہے الفاظ خود بخو دُ نظنے لگے، اور مشین چل رہی ہوئا کہ میں نے پہلی چل رہی ہوتا کہ میں نے پہلی رہی ہے میال تک کہ بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی تھی یہ صورت جال اکثر و بیشتر پیش آتی ہے۔

## خشوع کی پہلی سیرشی

اگرختوع حاصل کرنا ہے تو پہلاکام بیکرو کہ جب نماز پڑھنا شروع کرو
تو زبان سے جو الفاظ ادا کر رہے ہو دھیان اس کی طرف ہو۔۔۔ انسان کی
خاصیت یہ ہے کہ ایک غیر مرکی چیز جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے اس کی
طرف دھیان جمانا شروع میں دشوار ہوتا ہے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ خشوع حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ان الفاظ کی طرف
دھیان جماؤ۔

# معنی کی طرف دھیان دوسری سٹرھی

دوسری سیرهی بے ہے کہ ان الفاظ کے معنی کی طرف دھیان کرو، جس وقت زبان سے ''اَلُحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِینُنْ' ادا کیا تو اس کے معنی کی طرف دھیان کروکہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جورب العالمین ہے اور ان الفاظ کے ذریعہ میں اللہ جل شانہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ جب''اَلو محمنیٰ اللہ جینہ "ادا کروتو اس وقت ول میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تصور ول میں ہوکہ اللہ تعالیٰ رحمٰن بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ جس وقت ' ملِكِ يَوُم اللّهِ بُن اوا كرواس وقت بيدهيان كروكہ ہيں الله جل شانہ كو قيامت كے دن كا ما لك قرار دے رہا ہوں۔ جس وقت ' إيّاكَ نَعْبُهُ وَإِيّاكَ نَسْعَعِينُ ' ' زبان ہادا كرواس وقت اس كے معنیٰ كو ذبن ہيں لائے كرائے الله اہم تيری ہی عبادت كرواس وقت اس كے معنیٰ كو ذبن ہيں لائے كرائے الله الله فِينَ الله فِينَ اطر حَمْن وقت ' إلله فِينَا المَعِينَ اطر حَمْن وقت ' إلله فِينَا المَعْبِرَ اطَ الله سَتَقِيمُ مَ ' كہا اس وقت بيم معنی ذبن ہيں متحضر كرے كہ ہيں اللہ تعالیٰ ہے وعا كر رہا ہوں كرائے الله الله عَيْرِ المُعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَ الاَ الصَّا لَيْنَ ' كہا اس وقت بيم معنی ذبن ہيں الله عَيْرِ المُعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَ الاَ الصَّا لَيْنَ ' كہا اس وقت بيم في ذبن ميں لائے كہا ہے الله! جھے ان لوگوں كا راستہ وكھا وے اس وقت بيم في ذبن ميں لائے كہا ہے الله! جھے ان لوگوں كا راستہ وكھا وے جن پرآ پ نے انعام فر بایا، اور ان لوگوں كا راستہ جھے نہيں جوا ہے جن پرآ پ کا خضب ہوا۔ اور جو گمراہ ہوگے۔

لبذا پہلے الفاظ کی طرف دھیان کرے، پھرمعنی کی طرف دھیان کرے، مہرحال! اپنی طرف سے نماز کے اندراس بات کی کوشش کی جائے کہ دھیان ان چیزوں کی طرف دھیان رہیگا تو پھر جو ان چیزوں کی طرف دھیان رہیگا تو پھر جو ادھرادھرکے خیالات آتے ہیں وہ انشاء اللہ ختم ہوجائیں گے۔

## نماز میں خیالات آنے کی بڑی وجہ

پھریہ بھی عرض کردول کہ یہ جو دوسرے خیالات آتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم وضو ڈھنگ سے نہیں کرتے ، سنت کے مطابق نہیں کرتے ، حواس باختہ حالت میں اوھر اوھر باتیں کرتے ہوئے وضو کرایا۔
حالانکہ وضو کے آ واب میں سے یہ ہے کہ وضو کے ووران باتیں نہ کی جائیں۔
بلکہ وضو کے دوران وہ دعائیں پڑھی جائیں جو رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آ دمی اطمینان سے وضو کرکے ایسے وقت میں مسجد میں آئے جبکہ نماز کھڑی ہونے میں پچھ وقت ہواور مسجد میں آ کرآ دمی پہلے سنت اور نقل اوا کر کے کی تھی یہ در حقیقت فرض نماز کر کے کونکہ میسنت اور نقل جو نماز سے پہلے بھی اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور اوھر اُدھر کے خیالات آنا بند ہو جائیں۔ ان سب آ واب کا لحاظ جائے اور اوھر اُدھر کے خیالات آنا بند ہو جائیں۔ ان سب آ واب کا لحاظ کرکے جب آ دمی نماز پڑھے گا تو پھر دوسرے خیالات نہیں آئیں گے۔

## اگر دھیان بھٹک جائے واپس آ جاؤ

لیکن انسان کا دہائے چونکہ بھٹکٹا رہتا ہے اس لئے ان تدابیر کے اختیار کرنے کے باوجود غیرا ختیاری طور پرکوئی خیال آجائے تو اس پراللہ تعالی کی طرف ہے کوئی گرفت نہیں، جب دوبارہ منبہ و جائے تو پھر دوبارہ ان الفاظ کی طرف دھیان لے آئیں۔ مثلاً جس وقت 'آلئے کھڈ لِلّٰہ رَبِّ الْعنلَمِینُ اللّٰهِ حَمٰنِ الرَّحِیْم 'پڑھا اس وقت تک وھیان حاضر تھا، لیکن جب' ملل فیوم المدینی نہر اختیاری طور پر کہیں اور بھٹک گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب' اِلْهند فاالحِسَرَاطَ الْمُسْتَقِیْم ' کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب' اِلْهند فاالحِسَرَاطَ الْمُسْتَقِیْم ' کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب' اِلْهند فاالحِسَرَاطَ الْمُسْتَقِیْم ' کہا اس میں خوت خیال آیا کہ میں تو کہیں اور بھٹک گیا تھا۔ تو اب دوبارہ دھیان کو داپس

لے آؤ۔ ای طرح جتنی مرتبہ دھیان بھٹے واپس آجاؤ۔ یہی کام کر نے چلے

# خشوع حاصل کرنے کیلئے مشق اور محنت

یا در کھئے اس دنیا کے اندر کوئی بھی مقصد بغیر محنت اورمشق کے حاصل نہیں ہوسکتا، جو کام بھی کرنا ہواس کے لئے مشق کرنی پڑتی ہے۔ ای طرح خشوع حاصل کرنے کے لئے کچھ محنت اور مثق کرنی بڑتی ہے۔ وہ مثق یہ ہے کُدانسان پیدارادہ کر لے کہ جب نماز پڑھیں گے تو اپنا دھیان ان الفاظ کی طرف رتھیں گے جو الفاظ زبان سے اوا کر رہے ہیں اور اگر ذبمن بھلے گا تو دوبارہ ان الفاظ کی طرف واپس آ جا کیں گے، پھر بھنگے گا تو بھر واپس آ جا کیں گے۔ جتنی مرتبہ بھکے گا اتنی مرتبہ واپس آئیں گے، جب اس برعمل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج اگر ذہن دس مرتبہ بھٹکا تھا تو آئندہ کل انشاء آٹھ مرجبه بنظیے گا۔ ایکے دن انشاء اللہ چھے مرتبہ بھیکے گا۔ اس طرح یہ تناسب انشاء الله کم ہوتا چلا جائے گا بس انسان ہیںوچ کر چپوڑ نے نہیں کہ بیاکام میرے بس ہے باہر ہے اور میری کوشش کرنا فضول ہے بلکہ لگا رہے کوشش کرتا رہے ساری عمر کوشش کرتا رہے چھوڑ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایک دن ایسا وقت ئے گا جب تمہارا زیادہ ذہن نماز ہی کی طرف اورالفاظ کی طرف ہوگا۔

جب سے بات حاصل ہو جائے تو اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھنا

نيسري سيرهى الله نعالي كا دهيان

ہوہ تیسری سیڑھی یہ ہے کہ نماز کے اندراس بات کا دھیان ہوکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب بید دھیان حاصل ہوجائے گا تو بس مقصد حاصل ہے انشاء اللہ -- یہ ہے خلاصہ خشوع حاصل کرنے کا جس کی طرف قرآن کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا:

قَدُ اَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِيُ
صَلاَتِهِمُ خُشِعُونَ ۞

یعن وہ مؤمن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ فلاح یافتہ ہیں۔ ہم نے ان کو ونیا و آخرت میں فلاح دیدی۔ اللہ تق کی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت ہے ہم سب کو اس پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ہمار کی نماز وں میں خشوع بیدا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دھیان کو جمع فرما وے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دھیان کو جمع فرما وے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دھیان کو جمع فرما وے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطافر ما وے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب: جامع معجد بیت المكرم گاشن ا تبال كراجی

ونت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ۱۳

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# بُرائی کا بدلہ اچھائی سے دو

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّناتِ آغَمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تُسُلِيُمًا كَثِيْرًا-أَمًّا بَعُدُ! فَاعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجيُمِ ٥ بشم اللهِ الرُّحمان الرَّحِيم ٥ قَد اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ۞الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ
اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ٥فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ
ذُلِكَ فَأُولَى فَأُولِيَ هُمُ الْعَدُونَ٥(سِرة الْمُسُون ٢٥١)
أَمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق
رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من
الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

گزشتہ چند جمعوں ہے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے۔ ان آیات بیل اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کی ان صفات کو بیان کیا ہے جوان کی و نیا و آخرت کی فلاح اور کامیا بی کی موجب ہیں، البندا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو د نیا و آخرت کی کامیا بی حاصل ہوتو ان کے لئے ان صفات کا اہتمام کرنا ضروری ہے جوان آیات میں بیان کی گئی ہیں، ان میں ہے پہلی صفت جوان آیات میں بیان کی گئی ہیں شروع اختیار کرنا'' ہے، مفتل بیان الجمد للہ ہو چکا ہے۔

### مؤمنول کی دوسری صفت

دوسری صفت یا دوسراعمل جوان آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے: وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ٥ کین فلاح یافتہ مؤمن وہ جیں جولغو ہے اعراض کرتے جیں اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے دومطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے ساتھ بیبودہ گفتگو کرے یا بیبودہ معاملہ کرے تو اس کا جواب ترکی برترکی دینے کے بجائے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کولفو باتوں سے اور لغوا فعال سے بچاتے ہیں۔

#### حضرت شاه اساعیل شهیدٌ کا واقعه

میں نے اینے والد ماجد رحمة الله علیہ ے حضرت شاه اساعیل شہید رحمة الله عليه كا واقعه سنا۔ ايس بزرگ ہستی كه ماضی قريب ميں اس كی نظير ملنی مشكل ہے، شاہی خاندان کے شہزادے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لئے نکل پڑے اور قربانیاں ویں۔ ایک مرتبہ دھلی کی جامع محید میں خطاب فرما ر ہے تھے، خطاب کے دوران مجرے مجمع میں ایک مخض کھڑا ہوا اور کہنے لگا (العیاذ بالله) ہم نے ساے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ استے بڑے عالم اور شنرادے کوایک بڑے مجمع میں بیگالی دی اور وہ مجمع بھی معتقدین کا تھا۔ میرے والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه بهم جبيها كوئى آ دمى ہوتا تو اس كوسزا ویتا، اگر وہ سزانہ بھی دیتا تو اس کے مفتقدین اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ، ورنہ کم از کم اس کوتر کی بہتر کی میہ جواب تو وے ہی دیتے کہتو حرام زادہ، تیرا باپ حرام زاوه، نیکن حضرت مولانا شاه اساعیل شهبید رحمة الله علیه جو پیغیمرانه دعوت کے حال تھے، جواب میں فرمایا:

آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے

گواہ تو آج بھی دِ تی میں <del>موجود ہیں۔</del>

اس گالی کوایک مسئلہ بنادیالیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔

### ترکی بهترکی جواب مت دو

البذاطعنه كا جواب طعنہ ندديا جائے۔ اگر چه شرعائم ہيں بيد ق حاصل ہے كہ جيسى دوسرے شخص نے ته ہيں گالى دى ہے، تم بھى وليى ہى گالى اس كو ويده، ليكن حفرات انبياء عليم السلام اور ان كے وارثين انقام كا بيد ق استعال نہيں كرتے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے سارى زندگى بيد ق بھى استعال نہيں قرايا بلكہ جميشہ معاف كر دينے اور درگز ركردينے كاشيوہ رہا ہے اور انبياء عليم السلام كے وارثين كا بھى يہى شيوہ رہا ہے۔

### انقام کے بجائے معاف کردو

ارے بھائی! آگر کسی نے تہیں گائی ویدی تو تہارا کیا جڑا؟ تہاری کوئی
آ خرت خراب ہوئی؟ بلکہ تہارے تو درجات میں اضافہ ہوا، اگرتم انقام نہیں
لاگے بلکہ درگز رکردہ کے اور معاف کر دوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہہیں معاف
کر دیں گے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ دہلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص
دوسرے کی غلطی کو معاف کردے تو اللہ تعالیٰ اس کواس دن معاف فرمائیں گے
جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا یعنی قیامت کے دن۔ لہذا
انتقام لینے کی فکر چھوڑ دو، معاف کردواور درگز رکردو۔

### بزرگوں کی مختلف شانیں

ایک بزرگ ہے کی نے سوال کیا کہ حفرت ہم نے سا ہے کہ اولیاء کرام کی شانیں عجیب وغریب ہوتی ہیں،کسی کا کوئی رنگ ہے،کسی کا کوئی رنگ ہے اور کسی کی کوئی شان ہے، میرا دل جاہتا ہے کہ ان اولیاء کرام کی مختلف شانیں دیکھوں کہ وہ کیا شانیں ہوتی ہیں۔ان بزرگ نے ان سے فرمایا کہتم نس چکر میں پڑھئے، اولیاء اور بزرگول کی شانیں و کھنے کی فکر میں مت بڑو بلكدايية كام يس لكو-ان صاحب نے اصراركيا كرنبيں! ميں ذرا و يكنا جا ہتا ہوں کہ دنیا میں کیے کیے بزرگ ہوتے ہیں۔ان بزرگ نے فرمایا کہ اگرتم و کمنا بی ما جے ہوتو ایسا کرو کہ دہلی کی فلال مجدمیں مطلے جاؤ، وہال جہیں تمن بزرگ اینے ذکر واذ کار میں مشغول نظر آئیں مے،تم جاکر ہرایک کی پشت پر ایک مکہ مار دینا، پھر دیکھنا کہ اولیاء کرام کی شانیں کیا ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب گئے، وہاں جاکر دیکھا تو واقعتہ تین بزرگ بیٹھے ہوئے ذکر ہیں مشغول ہیں، انہوں نے جا کر پہلے بزرگ کو پیچیے ہے ایک مکہ مارا تو انہوں نے ملٹ کر دیکھا تک نہیں بلکہ اینے ذکر واذ کارمیں مشغول رہے۔ جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی بلٹ کر ان کو مکہ مار دیا اور پھر اینے کام میں مشغول ہو گئے۔ جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بلٹ کران کا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا کہ آپ کو چوٹ تونہیں گی۔

اس کے بعد بیصاحب ان بزرگ کے پاس واپس آئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا۔ ان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ

بڑا عجیب قضہ ہوا، جب میں نے پہلے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر جھے دیکھا بھی نہیں اور جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کر بھے مکہ مارویا، اور جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر میرا ہاتھ سہلانا شروع کرویا۔

ان بزرگ نے فرمایا کہ احجما یہ بتاؤ کہ جنہوں نے متہیں مکہ مارا تھا انہوں نے زبان سے کچھ کہا تھا؟ ان صاحب نے بتایا کہ زبان سے تو پچھ نہیں کہا، بس مکہ مارا اور پھرا ہے کام بیں مشغول ہو گئے۔

### میں اپناونت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں

ان ہزرگ نے فرمایا کہ اب سنوا پہلے ہزرگ جنہوں نے بدلہ نہیں لیا،
انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں، اگر اس
نے جھے مکہ مارا تو میرا کیا گر گیا، اب میں چھپے مڑوں، اور یہ دیکھوں کہ کس
نے مارا ہے اور پھر اس کا بدلہ لول، جتنا وقت اس میں صرف ہوگا وہ وقت میں
اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر میں کیوں نہ صرف کرووں۔

### پہلے بزرگ کی مثال

ان پہلے بزرگ کی مثال ایس ہے جیسے ایک مخف کو بادشاہ نے بلایا اور اس ہے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، بیس تمہیں ایک عالیشان انعام دوں گا۔ اب وہ شخص اس انعام کے شوق میں دوڑتا ہوا بادشاہ کے حل کی طرف جا رہا ہے، دقت کم رہ گیا ہے اوراس کو دفت پر پہنچنا ہے، رائے میں ایک شخص نے اس کو

کہ مار دیا، اب بیخض اس مکہ مار نے والے ہے الجھے گایا پناسفر جاری رکھے گا کہ میں جلد از جلد کسی طرح باوشاہ کے پاس پہنچ جاؤں؟ ظاہر ہے کہ اس مکہ
مار نے والے سے نہیں الجھے گا بلکہ وہ تو اس فکر میں رہے گا کہ میں کسی طرح جلد
از جلد بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں اور جاکر اس سے انعام وصول کروں۔ اس
طرح سے بزرگ اس پہنچ جاؤں اور جاکر اس سے انعام وصول کروں۔ اس
طرح سے بزرگ اس پہنچ ماد نے والے سے نہیں الجھے بلکہ لیٹے ذکر میں شغول سہے۔
تاکہ وفت ضائع شہو۔

#### دوسرے بزرگ کا انداز

دوسرے بزرگ جنہوں نے بدلہ لے لیا، انہوں نے یہ سوچا کہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جنہوں نے بدلہ لے لیا، انہوں نے یہ سوچا کہ شریعت نے یہ حق دیا دیا تھ کرے، اتن زیادتی تم مجھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ۔اب تم نے ان کو ایک مکہ مارا تو انہوں نے بھی تہیں ایک مکہ ماردیا، تم نے زبان سے پچھینیں کہا تو انہوں نے بھی تہیں کہا ۔

### بدلہ لینا بھی خیرخواہی ہے

حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں ہے ہیہ جو منقول ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا، ہیہ بدلہ لینا بھی ورحقیقت اس فخص کی خیرخواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لئے کہ بعض اولیاء اللہ کا بیر حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں کوئی گتانی کرے وروہ صبر کر جا کیں تو ان کے صبر کے نتیج میں وہ شخص تباہ

وبرباد ہوجاتا ہے۔

صدیث قدی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: من عادی لی ولیاً فقد آذنته بالحرب بجو شخص میرے کی ولی سے دشنی کرے، اس کے لئے میری طرف سے اعلان جگ ہے۔

بعض اوقات الله تعالی اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی پر ایسا عذاب نازل فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ، کیونکہ اس ولی کا صبر اس شخص پر واقع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ والے بعض اوقات اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیتے ہیں تا کہ اس کا معاملہ برابر ہوجائے۔ ہوجائے۔

### الله تعالى كيول بدله ليت بين؟

حعزت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص کو اس بات پر
اشکال ہو کہ اللہ تعالٰی کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ اولیاء اللہ تو استے شفیق ہوتے ہیں
کہ وہ اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے ،لیکن اللہ تعالٰی عذاب دینے پر
سلے ہوئے ہیں کہ اگر بدلہ نہ لیا جائے تو وہ ضرور عذاب دیں گے۔ اس کا
مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی شفقت اللہ تعالٰی کی شفقت اور رحمت کے مقابلے
میں زیادہ ہوگئی۔ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بات وراصل یہ ہے کہ
شیرنی کو اگر کوئی جاکر چیڑ دے تو وہ شیرنی طرح دے جاتی ہے اور بدلہ نہیں لیتی
اور اس پر حملہ نہیں کرتی ،لیکن اگر کوئی جاکر اس شیرنی کے بچوں کو چھیڑ وے تو پھر
شیرنی اس کو برداشت نہیں کرتی بلکہ چھیڑنے والے پر حملہ کر دیتی ہے۔ ای

طرح الله تعالى كى شان ميں لوگ گتا خياں كرتے ميں ، كوئى شرك كر رہا ہے ،
كوئى الله تعالى كے وجود كا انكار كر رہا ہے ، گر الله تعالى اپنے تحل ہے اس كو
درگزر قرما ديتے ميں ، ليكن اوليا والله جو الله تعالى كے بيارے ميں ، ان كى شان
ميں گتا خى كرنا الله تعالى كو برداشت نہيں ہوتا ، اس لئے يہ گتا خى انسان كو تباه
كرديتى ہے ۔ لبذا جہاں كہيں يہ منقول ہے كہ كى الله ك ولى نے بدله لے ليا،
وہ بدله لينا اس كى خير خوابى كے لئے ہوتا ہے ، كيونكه اگر بدله نه ليا تو نه معلوم الله
تعالى كا كيا عذاب اس پر نازل ہوجائے گا۔

#### تیسرے بزرگ کا انداز

جہاں تک تیسرے بزرگ کا تعلق ہے جنہوں نے تمہارا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا تھا، ان کو اللہ تعالی نے خلق خدا پر رحمت اور شفقت کا وصف عطا فر مایا تھا، اس لئے انہوں نے بلٹ کر ہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔

## بہلے بزرگ کا طریقہ سنت تھا

لیکن اصل طریقہ منت کا وہ ہے جس کو پہلے ہزرگ نے اختیار فرمایا۔ اس
لئے کہ اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تو میاں! کہاں تم اس سے بدلہ لینے
کے چکر میں پڑھئے، کیونکہ اگرتم بدلہ لے لو گے تو تمہیں کیا فائدہ ال جائے گا؟
بس اتنا ہی تو ہوگا کہ سینے کی آگ شفنڈی ہوجائے گی، لیکن اگرتم اس کو معاف
کر دو گے اور درگزر کر دو گے تو سینے کی آگ کیا بلکہ جہنم کی آگ بھی شفنڈی
ہوجائے گی، انشاء اللہ ، اللہ تعالی جہنم کی آگ سے نجات عطافر مائیں گے۔

### معاف کرنا ہاعث اجر د ثواب ہے

آئ کل ہمارے گھروں میں، فاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں، مل جانے والوں میں، ون رات بیرسائل پیش آئے رہے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ بیہ کر دیا اور فلاں نے بیر کر دیا، اب اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، دوسروں سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں، اس کو طعنہ وے رہے ہیں، دوسروں سے اس کی گرائی اور فیبت کر رہے ہیں، حالانکہ بیسب گناہ کے کام ہیں۔ لیکن اگر تم معاف کر دواور درگزر کر دوتو تم بردی فضیلت اور ثواب کے ستحق بن جاؤ گے۔ قرآب کر یم ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَلَمَنُ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنُ عَزُمِ الْأُمُوْدِ - (سرة الثورَّن آ عنه ۳۳) جمس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بیشک بد بڑے ہمت کے کاموں بیل سے ہے۔

دوسری جگهارشادفرمایا که:

اِذُفَعُ بِالَّتِیُ هِی اَحُسَنُ فَاِذَا الَّذِی بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِیٌ حَمِیْمٌ ﴿ - (سررام البحره: آیت ۳۳) دوسرے کی بُراکی کا بدلد اچھائی ہے دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے وہ سب تہارے گرویدہ ہوجائیں گے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشادفر مایا:

وَمَا يُلَثُّهَا إِلا ً الَّذِينَ صَنَرُوا وَمَا يُلَقُّهَا إِلَّا ذُو

(سورة فم السجد آيت ٢٥)

حَظِّ عَظِيمٍ ٥

میعنی بیٹمل ان بی کونصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالی صبر کی تو نیق عطا فر ماتے ہیں اور یہ دولت برو کے اسلام موتی ہے۔

### حضرات انبياء عليهم السلام كانداز جواب

حفرات انبیا علیم السلام کا طریقه به ہے کہ وہ طعنہ بیں دیتے ،حتیٰ کہ اگر کوئی سامنے والا مخص طعنہ بھی وے تو بھی جواب میں بید حضرات طعنہ نہیں ویتے۔

غالبًا حضرت معود عليه السلام كى قوم كا واقعه بكران كى قوم نے ان سے كہاكه:

إِنَّا لَشَوْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَتَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ (مِرة الامراف: آيت ٢٦)

نی ہے کہا جارہا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہتم انتہا درجے کے بیوتو ف ہو، احمق ہواور ہم حمہیں کا ذبین میں ہے سیجھتے ہیں، تم جھوٹے معلوم ہوتے ہو۔ وہ انبیاء علیم السلام جن پر حکمت اور صدق قربان ہیں، ان کے بارے میں سیہ الفاظ کے جارہے ہیں، لیکن دوسری طرف جواب میں پنیبر فرماتے ہیں:

يَافَوُمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَالْكِنِي رَسُولُ مِنُ رُبِّ الْعَلْمِينَ۔ (سورة الا عراف: آيت ٢٠)

اے قوم! میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں اللہ رب

العالمین کی طرف ہے ایک پیغام لے کرآیا ہوں۔ سغر سنگ

ایک اور پیغیرے کہا جار ہاہے کہ:

اِنَّا لَنَسْوَكَ فِي صَلْلِ مَّبِيْنِ - (مورة الاعراف: آيت ١٠) بهم تنهيس و كيور به بين كهتم محرابي بين پڑے ہوئے ہو۔ جواب مين پيغير فرماتے ہيں:

ينقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ وَ لَلْكِنِّيُ رَسُولٌ مِّنُ رُبِّ الْعَلَمِيْنَ۔ (سِرة الا مُراف: آيت ١١)

اے قوم! میں مراہ نہیں ہول بلکہ میں الله رب العالمین کی طرف سے پینمبر بن کرآیا ہوں۔

آپ نے دیکھا کہ پیمبر نے طعنہ کا جواب طعنہ سے بیس دیا۔

رحمت للعالمين كاانداز

نی کریم صلی الله ملیه وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا عمیا، ان پر پھرول کی بارش ہور ہی ہے، محضے خون سے لہولہان ہور ہے ہیں، لیکن زبان پر بیالفاظ جاری ہیں:

ٱللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ -

اے اللہ! میری اس قوم کو ہدایت عطافر ما، کیونکہ یہ جابل ہے اور اس کو حقیقت کا پیتہ نبیس ہے، اس وجہ سے میر سے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ انبیاء میہم الصلوق والسلام مجھی کسی برائی کا بدلہ برائی سے نبیس دیتے ،گالی کا بدلہ گائی سے نہیں دیتے ، وہ اہل مکہ جنہوں نے مکہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی زندگی عذاب کر دی تھی، ان محابہ کرام کو پتی ہوئی ریت برلٹایا جارہا ہے، پھر کی سلیں ان کے سینوں پررکھی جارہی ہیں،ان کا بائی کاٹ کیا جارہا ہے،ان کا کھانا یانی بند کیا جار ما ہے، ان کے قتل کے منصوبے بنائے جارہے ہیں۔۱۳ سال تک حضور اقدس صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام گوظلم کی چکی میں پیسا،کیکن ای شهر مکه میں فنتح مکہ کےموقع پر جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے تو اس موقع کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فریاتے ہیں کہ میں د کھے رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذمثنی پرسوار ہوکر فاتح بن کر مکہ مرمد میں اس شان سے داخل ہورہے ہیں کہ آب عظیم کی گردن جھی ہوئی ہے۔کوئی دوسرا فاتح ہوتا تو اس کی گردن تی ہوئی ہوتی،لیکن حضور اقدس صلی الله عليه وسلم كى كردن جيكى مولى باورآئكمول سے آنسو جارى ميں اور زبان مبارك يربية يات جاري بين:

إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحا مُبِينًا \_ (سررة اللَّهُ: آيت ا) يعنى بم في آب عليه كوفت مين عطافر مائى \_

#### عام معافى كااعلان

اور اس وقت آپ اللی نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو تحف ہتھیار ڈالدے وہ مامون ہے، جو تحف اپنے گھر کا دروازہ بند کرلے اس کو بھی امن ہے، جو تحف ابوسفیان امن ہے، جو تحف رم میں واخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو تحف ابوسفیان

کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی اس ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل مکہ کو جمع کر کے فرمایا:

لاتشریب علیکم الیوم و انتم الطلقاء۔ آج کے دن تم پرکوئی ملامت نہیں اور تم سب آزاد ہو۔ بیسلوک آپ علی ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا جوآپ کے خون کے

پیاے تھے۔

### ان سننتوں پر بھی عمل کرو

بہر حال! انبیاء میہم السلام کی سقت سے ہے کہ قرائی کا جواب قرائی ہے مت دوہ گالی کا جواب قرائی ہے مت دوہ بلکہ اپنے مقابل کے ساتھ احسان کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے طریقے ہیں وہ سب سقت ہیں، ہم نے صرف چند ظاہری چیزوں کا نام سقت رکھ لیا ہے، مثلاً داڑھی رکھ لین، خاص طریقے کا لباس پہن لین، جتنی ستوں پہی عمل کی توفیق ہوجائے، وہ اللہ تعانی کی نعمت ہے یہ لیکن ستین صرف ان کے اندر مخصر نہیں، بلکہ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ستت ہے کہ قرائی کا جواب قرائی سے نہ دو، گالی کا جواب گرائی سے نہ دو، اگر اس سنت پرعمل ہوجائے تو ایسے خص کے بارے میں قرآن شریف کا ارشاد ہے۔

وَلَمَنْ صَبَوَ وَ غَفَوَ إِنَّ ذَ لِكَ لَمِنُ عَزُم الْأُمُوُدِ-(سورة الثوري، آيت ٣٣) جم شخص نے صبر كيا أور معاف كرديا ثو البت بيد بردے

#### ہمت کے کامول میں سے ہے۔

یہ بڑے ہمت، کی بات ہے کہ آ دمی کو غصر آ رہا ہے اور خون کھول رہا ہے، اس وقت آ دمی ضبط کر کے حدود پر قائم رہے اور سامنے والے کو معاف کردے اور راستہ بدل دے۔قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُوِ مَرُّوا كِرَامًا - (سورة الفرقان: آيت الا) لين جولغو باتول يك كناره كش ريخ وال ين -

## اس سنت پر عمل کرنے سے دنیاجنت بن جائے

آپ حفرات ذرا سوجیں کہ اگر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ سنت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی جھڑا ہاتی رہے گا؟ سارے جھڑے ،
سارے فسادات ، ساری عداوتیں ، ساری دشمنیاں اس وجہ ہے ہیں کہ آج اس سنت پڑل نہیں ہے ، اگر اللہ تعالی اپ فضل ہے اس سنت پڑل کی تو فیق عطا فرما دیں تو یہ دنیا جو آج جھڑوں کی وجہ ہے جہنم بنی ہوئی ہے ، جس میں عداوتوں کی آگ سلگ رہی ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پڑل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ممل کرنے کے نتیج میں جنت بن جائے ،گل وگزار بن جائے۔
جب تکلیف بہنچے تو یہ سوج لو

جب بھی آپ کو کس سے تکلیف پہنچ تو یہ سوچو کہ میں بدلہ لینے کے کس چکر میں پڑوں، ہٹاؤ اسکواور اللہ اللہ کروں اور اس کو معاف کردوں ۔اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ زیاد تی کرلی، آپ نے اس سے زیادہ زیادتی کرلی، اب دوسرافخض اس زیادتی کا بدلنہ لے گا اور پھر آپ اس سے بدلہ لیں گے، اس طرح عداوتوں کا ایک لا متابی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن بالآخر تہمیں کسی مرحلے پر ہار ماننی پڑے گی اور اس جھڑ ہے کوئتم کرنا ہوگا، لبذا تم پہلے ون ہی معاف کر کے جھڑ اختم کردو۔

## <u> جاليس ماله جنگ كا سبب</u>

زمانہ جاہلیت میں ایک طویل جبگ ہوئی ہے جو' جنگ بسوں' کہلاتی ہے، اس جنگ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرغی کا بچہ تھا، وہ کسی دوسرے شخص کی مرغی کا بچہ تھا، وہ کسی دوسرے شخص کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں جاکر اس نے پووے خراب کر دیتے، بس اس پر لڑائی شروع ہوگئ، ان دونوں کے قبیلے اور خاندان والے آھے، پہلے لاٹھیاں نگلیں اور پھر تموارین نگل آئیں، پھر پرلڑائی چالیس سال تک جاری رہی، جب باپ کا انتقال ہوتا تو وہ اپنے جیٹے کو وصیت کر جاتا کہ بیٹا اور سب کام کر لینا لیکن میرے قاتموں کو معاف نہ کرتا۔ صرف ایک مرغی کے اور سب کام کر لینا لیکن میرے قاتموں کو معاف نہ کرتا۔ صرف ایک مرغی کے بچے کی وجہ سے چالیس سال تک لڑائی جلتی رہی، اگر پہلے دن ہی قرآن کر یم کی اس آیت:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ٥

پڑمل کر لیتے تو بیلزائی ای دن ختم ہو جاتی ۔ اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے ہیہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اس پڑمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطافر مادے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر؛ ۱۲

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجيَمِ \*

# اوقات ِزندگی بہت فیمتی ہیں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَازَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا. أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قُدُ أَفُلَحَ الُمُؤُمِنُونَ۞الَّذِيْنَ هُمْ فِيُ صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ
لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ
اَوْمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ۞فَمَنِ
ابْتَعْنَى وَرَآءَ ذُلِكَ فَأُولِلَّ قِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞
(مورة المُوطن: ٢١))

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمہيد

گزشتہ چند جمعوں ہے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے، ان آیات کی بیان چل رہا ہے، ان آیات کی بیان فرمایا ہے جو ان کی دنیا وآخرت میں فلاح اور کامیابی کی موجب ہیں۔ لہذا اگر مسلمان یہ جا ہتے ہیں کہ ان کو دنیا وآخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے تو ان کو مسلمان یہ جا ہتے ہیں کہ ان کو دنیا وآخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے تو ان کو مسلمان یہ جا ہتا در پیدا کرنا ضروری ہیں جوصفات ان آیات ہیں۔ بیان کی گئی ہیں ان میں ہے پہلی صفت '' نماز میں خشوع اختیار کرنا'' ہے، اس کا مفصل ہیں ان میں ہو چکا۔

#### آیت کا ایک مطلب

دوسرى صفت جوان آيات من بيان كَ كُن ہے ده يہ:
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ٥

یعنی فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جو لغو ہے اعراض کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بیبودہ گفتگو کرے یا بیبودہ معاملہ کرے تو تم ترکی بترکی اس کا جواب نددو، گائی کا جواب گائی ہے ندو، بلکہ اس سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اس کی تفصیل گزشتہ جمع عرض کردی تھی۔

#### آيت كا دوسرا مطلب

اس آیت کریم کا دوسرا مطلب سے ہے کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جو فضول کا موں سے بچتے ہیں۔ یعنی ایسے کا مول سے بچتے ہیں جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے ، الغوا کے معنی ہیں وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ کام فضول ہے ، اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ، سجان اللہ ، اور اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ نہ دنیا جس کا فائدہ دنیا میں ہے ، تو وہ بھی ٹھیک ہے ، لیکن ایسا کام جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے ، تو وہ بھی ٹھیک ہے ، لیکن ایسا کام جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے ، ایسے کام کو الغواور فضول ' کہتے ہیں۔

#### کام سے مہلے سوچو

اس آیت کرید نے یہ بتادیا کہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ جو بھی کام کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں پہلے سے یہ سوچے کہ اس کا کوئی فائدہ دنیا یا آخرت میں ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی فائدہ ہے تو بیٹک وہ کام کر لے لیکن اگر کوئی فائدہ ہے تو بیٹک وہ کام کر لے لیکن اگر کوئی فائدہ ہے تو بیٹک وہ کام کر لے لیکن اگر کوئی فائدہ ہے تو بیٹک وہ کام میں برباد نہ کر ہے۔ فائدہ نہیں ہے تو بلا وجہ اپنے اوقات کواس لغوا ورفضول کام میں برباد نہ کر ہے۔ فرندگی بردی فیمتی ہے

وجاس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ براقیمتی ہے اور ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ لمحات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیے ہیں تا کہ ہم ان لمحات کو دنیا یا آخرت کے کسی مفید کام میں صرف کریں، اگر ہم ان لمحات کو فضول اور بے فائدہ کا موں میں سف کررہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی ناقدری اور ناشکری ہے، اس لئے فرمایا کہ اپ آپ کو بے فائدہ کا موں میں مت لگاؤ اور اس میں اپناوقت ضائع مت کرو۔

### فضول بحث ومباحثه

مثال کے طور پر بہت ہے لوگ نضول بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں جن کا کوئی حاصل اور نتیجہ نہیں، دو چار آ دمی کہیں بیٹھ گئے تو کسی موضوع پر بحث شروع ہوگئی، اب ایک شخص اپنے موقف پر دلیل پیش کر رہا ہے اور دوسرا شخص اپنے موقف پر ولیل چیش کر رہا ہے اور اس بحث و مباحثہ کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اگر اس بحث کا تصفیہ بھی ہو جائے تو بھی نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا ، ایک مؤمن کا بیہ کا منہیں کہ دہ اپنے اوقات کونضول بحثوں میں بر بادکر ہے۔

آج کل ہمارے معاشرے میں نضول بحثوں کا رواج بہت بڑھ گیا ہے، کوئی بھی مسئلہ اٹھا دیا اور اس میں دوفر بیّ بن گئے اور بحث شروع ہوگئی، حالانکہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کا تصفیہ بھی ہو جائے تو دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

### ايك سبق آموز واقعه

کیم الامت حضرت مولا ٹا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سبق آ موز واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہڑے ورجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، دھلی میں قیام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہڑا او نچا مقام عطا فرمایا تھا، ساتھ میں ہڑے نازک مزاج بھی تھے، ان کی نازک مزاجی کے دل نازک مزاجی کے دل نازک مزاجی کے دل نازک مزاجی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علموں کے دل کے دول پیدا ہوا کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ بڑے ورج کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ہم ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے بیعت ہوں اور ان سے بیعت ہوں اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنانچہ بید دونوں طالب علم اپنے شہر موں اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنانچہ بید دونوں طالب علم اپنے شہر میں۔ جنانچہ بید دونوں طالب علم اپنے، دھلی در بیلخ '' سے جو اس وقت ترکتان کا حصہ تھا، وہاں سے سفر کرکے دھلی پہنچے، دھلی در بیلخ '' سے جو اس وقت ترکتان کا حصہ تھا، وہاں سے سفر کرکے دھلی پہنچے، دھلی در بیلخ '' سے جو اس وقت ترکتان کا حصہ تھا، وہاں سے سفر کرکے دھلی پہنچے، دھلی در بیلخ '' سے جو اس وقت ترکتان کا حصہ تھا، وہاں سے سفر کرکے دھلی پہنچے، دھلی در بیلخ '' سے جو اس وقت ترکتان کا حصہ تھا، وہاں سے سفر کرکے دھلی پہنچے، دھلی

کی جس مجد میں حضرت مرزا صاحب رحمة الله علیہ کا قیام تھا، اس مجد میں گئے، نماز کا وقت قریب تھا، یہ دونوں وضوکرنے کے لئے مجد کے حوض پر بیٹھ گئے ادر وضوکرنا شروع کیا حضرت مرزا صاحب بھی کہیں قریب تھے، البتہ یہ دونوں طالب علم حضرت مرزا صاحب کو پہنچانے نہیں تھے، وضو کے دوران ایک طالب علم نے دوسرے می او چھا کہ یہ حوض بڑا ہے یا ہماری بلخ کی مجد کا حوض بڑا ہے یا ہماری بلخ کی مجد کا حوض بڑا ہے، اس پر دونوں کے درمیان طالب علم نے کہا کہ جھے یہ بڑا معلوم ہوتا ہے، پہلے طالب علم نے کہا کہ بھے یہ بڑا معلوم ہوتا ہے، پہلے طالب علم نے کہا کہ جھے یہ بڑا معلوم ہوتا ہے، پہلے طالب علم نے کہا کہ بیٹ کی مجد کا حوض بڑا ہے، اس پر دونوں کے درمیان بخث شروع ہوگئ، ایک کہتا کہ بلخ والا حوض بڑا ہے اور دومرا کہتا کہ دھلی والا جوض بڑا ہے اور دومرا کہتا کہ دھلی والا ہوش بڑا ہے اور دومرا کہتا کہ دھلی والا ہوش بڑا ہے اور دومرا کہتا کہ دھلی والا ہوش بڑا ہے اور دومرا کہتا کہ دھلی والا ہوش بڑا ہے اور دومرا کہتا کہ دھلی والا ہوش بڑا ہے اور دومرا کہتا کہ دھلی والا ہوش بڑا ہے اور دومرا کہتا کہ دھلی والا ہوش بڑا ہے اور دوکرا کہتا کہ دیسے شروع کر دیے اور وضوبھی کرتے رہے لیکن وضوفتم ہوگیا اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔

### فضول کاموں کا شوق ہے

پھر ان دونوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد حفرت مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نے پوچھا کہ کیے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب ویا کہ حضرت! ہم آب ہے بیعت ہونے اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ حضرت والا نے فر مایا کہ بیعت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ نیصلہ ہوایا نہیں کہ دھلی کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے اب وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ حضرت! فیصلہ تو ہوانہیں، فر مایا کہ اچھا ایسا کروکہ بہلے یہ بیاں کا حوض نا پو اور اس مسلم کا تصفیہ بہلے یہاں کا حوض نا پو اور اس مسلم کا تصفیہ بہلے یہاں کا حوض نا پو اور اس مسلم کا تصفیہ

کرو، بیعت کی بات بعد یم کرنا۔ آپ دونوں کی اس بحث ہے ایک بات تو سے
معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کو فضول کا موں یم مشغول رہنے کا برا شوق ہے
فرض کرو کہ اگر سے پید بھی چل میا کہ بلخ کا حوض برا ہے یا دھلی کا حوض برا ہوتو
اس ہے دنیا یا آ خرت میں کیا فاکدہ حاصل ہوگا؟ تم نے اس فضول بحث میں
اپنے آپ کولگار کھا ہے۔

بيتحقيق بابت كهنا

دوسری بات مید معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کے اندر تحقیق اور احتیاط نہیں ہوا ہے، بغیر تا ہے ہوئے تم میں سے ایک نے بیدد موئی کر دیا کہ یہاں کا حوض بوا ہے اور دوسرے نے دعویٰ کر دیا کہ وہاں کا حوض بوا ہے، حالانکہ تم میں سے کس کو بیٹنی علم حاصل نہیں ہے اور چر بھی آپس میں بحث کرنی شروع کر دی۔ یہ دونوں باتیں ایک مؤمن کی شان یہ ہے:

وَالَّلِهِ إِنْ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ 0 مؤمنین وہ میں جونفول اور انو بحث سے پر بیز کرتے ہیں،

شریعت کے حکم میں شخفیق کرنا

یہاں تک فرمایا گیا کہ جس چیز کے بارے بی شریعت نے کوئی خاص تھم نہیں دیا بلکداس کے بارے بی شریعت نے چھوٹ دی ہے تو اس کے اندر مزید تحقیق بیل پڑنا بھی پیندنہیں کیا گیا، اس لئے کہ شریعت نے جب عام تھم دیا ہے اور اس کے لئے کوئی خاص علم مقرر نہیں کیا تو خواہ مخواہ اس کی فکر میں بردنا اور اس کے اندر بحث کرنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں۔

#### امام ابوحنيفة كاخوبصورت جواب

حضرت امام الوضیفہ رحمۃ املہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا
کہ ایک مسئلہ بو چھنا ہے۔ امام صاحب نے بو چھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ان صاحب
نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیرے گھر کے قریب ایک نہر ہے، بیس اس نہر بیس نہانے کے لئے جاتا ہوں، جب بیس اس نہر بیس داخل ہوتا ہوں تو نہر بیس داخل ہوتا ہوں تو نہر بیس داخل ہوتا ہوں تو نہر بیس داخل ہوتے وقت مجھے اپنا مند مغرب کی طرف کرنا چاہئے یا مشرق کی طرف کرنا چاہئے؟ یعنی قبلہ کی طرف کروں یا دوسری طرف کروں؟ امام صاحبؒ نے چواب دیا کہ تم اپنا مند اپنے کپڑوں کی طرف کرلیا کرو کہ کوئی تمہارے کپڑے لیے کہ نہا منا تھا کہ جب کے کہ نہا گھا کہ جب کے کہ نہا کہ جا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ جب شریعت نے تمہارے او پوئی پابند کی نہیں لگائی کہ نہاتے وقت اپنا مند مغرب کی طرف کرویا وقت اپنا مند مغرب کی طرف کرویا وقت اپنا مند مغرب کی طرف کرویا مشرق کی طرف کروتو پھر خواہ مخواہ اپنے کو پابند کرناعقل مندی کا منہیں۔

### بن اسرائیل کا گائے کے بارے میں سوالات

قرآن کریم کی سورۃ البقرۃ میں بیدواقعد آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پرایک گائے ذرج کرو،کوئی قیداورکوئی شرطنہیں لگائی۔

ابسیدهی ی بات یکھی کہ وہ کوئی بھی گائے ذرج کردیے تو تھم پر عمل ہوجاتا،
لیکن بنی اسرائیل نے سوالات شروع کر دیئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہئے؟
اس کا رنگ کیما ہونا چاہئے؟ اس کی کھال کیسی ہونی چاہئے؟ وہ گائے ذکر ہویا مؤنث ہو؟ جب انہول نے سوالات کر کے خود اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنا شروع کیس تو اللہ تعالی نے بھی بتا دیا کہ گائے ایس ہو، ان صفات کی حامل ہو اور اس کا رنگ زرد ہو، اب اس زمانے میں زرد رنگ کی گائے ملتی نہیں تھی، تلاش کر کے تھک گئے ، بالآخر ہوئی مشکل سے ایک صاحب کے پاس وہ گائے ملتی نہیں تھی، طل کئی پھراس کو ذرج کیا۔ قرآن کر یم ان کے بارے میں فرما تا ہے:

طل گئی پھراس کو ذرج کیا۔ قرآن کر یم ان کے بارے میں فرما تا ہے:

(سورة البقرة الم)

یعنی آخریس جاکر انہوں نے وہ گائے ذریح کی، ورند تریب تھا کہ وہ ذریح نہ کر پاتے ،اس لئے کہ انہوں نے خواہ تخواہ اپنے اوپر پابندیاں عائد کرلی تھیں۔ زیادہ سوالات مت کرو

قرآن كريم كاارشاد ب:

يَا يُها الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنُ اَشْيَاءَ إِنْ تَبْدَلُكُمْ تَسُوُكُمْ - (مرة المائدة ١٠١)

اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگرتم ہے ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لئے ناگواری کا سبب ہو۔ لہذا خواہ مخواہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

#### فضول سوالات کی بھر مار

میرے یاس لوگوں کے بکثرت فون آتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں اس صد تک تو ٹھیک ہے کہ حلال ،حرام یا جائز اور ناجائز کا مسلہ یو چھ لیا،لیکن بسا اوقات سوال كرنے والے بالكل فضول سوال كرتے ميں مثلاً ايك صاحب نے ایک مرتبہ نون کیا اور یو جما کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیا تھا؟ اور بیسوال بھی اس وقت کیا جب کررات کوسونے کا وقت تھا، میں نے ان ے یو جھا کہ آ ب کو کئے کا رنگ معلوم کرنے کی ضرورت کیے چیش آئی؟ جواب میں کہا کہ ہم چند دوست بیٹے ہوئے تھے تو ہمارے درمیان یہ بحث چل یری، اس بحث کے تعفیہ کے لئے آپ سے سوال کر رہاہوں۔ میں نے ان ے کہا کہ اگر تہمیں یہ چل جائے کہ اس کتے کا رنگ کالاتھا یا سفید تھا تو اس کے نتیج میں جہیں دنیا یا آخرت کا کونسا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ بدنضول باتن میں جن کا آب ہے نہ قبر میں سوال ہوگا اور نہ منر میں سوال ہوگا۔ بہت ے لوگ غرجب اور دین کے نام پر الی بحثیں شروع کر دیتے ہیں اور پھراس یر آپس میں مناظرے ہورہے ہیں، کما ہیں لکھی جارہی ہیں، مقالات لکھے جا ے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید ہور بی ہے۔

### " يزيد" كے بارے ميں سوال

یا مثلاً لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ 'نرید' جہنی ہے یا جنتی ہے؟ فاس ہے یا بہیں؟ ارب بھائی! اگر جہیں پہ بھی چل جائے کہ برید فاس نہیں تو کوئی حتہیں اسی بات معلوم ہوجائے گی جس کے بارے میں آخرت میں تم سے سوال ہوگا کہ بزید فاس تھا یا نہیں؟ ایک مجلس میں میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کس نے سوال کیا کہ برید فاس تھا یا نہیں؟ والدصاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! میں بزید کے بارے میں کیا بناؤں، مجھے تو اپنیارے میں فکر ہے کہ میں فاست ہوں یا نہیں؟ جس محف کو بناؤں، مجودہ دوسرے کے بارے میں کیا فکر کرے؟ قرآن کریم کا ارشاو ہے:

تِلُكَ أُمُّةً قَدُ خَلَتُ لَهَا مَاكَسَبَتُ وَلَـكُمُ مَّا كَسَبَتُ وَلَـكُمُ مَّا كَسَبُتُمُ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ كَسَبُتُمُ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ (الترة: ١٣٣٠)

یہ وہ لوگ ہیں جوگزر گئے ، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تہمارے اعمال تمہارے اعمال تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں ، تم ہے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ اعمال جوزندگی میں انجام دینے ہیں ، جن کے نتیج میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے ، جو حلال وحرام ہیں اور جائز نا جائز ہیں ، ان کی فکر کر و، فضول بحثوں میں اپنے اوقات کوضائع کرنا مؤمن کا کام نہیں۔

### ایک لمحہ میں جہنم سے جنت میں پہنچنا

زندگی کا ایک ایک لحد اور ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے کہ اگرتم چاہوتو ایک منٹ کے اندر اپنے آپ کو جنت الفردوس کا مستحق بنالو۔ اگر ایک انسان ایک منٹ کو صحیح استعمال کرے تو ایک منٹ کے اندر جہنم سے نگل کر جنت میں پہنچ جائے۔ ایک ست سال کا کافر اگر سچے ول سے سے کلمہ پڑھ لے اَشْهَدُ اَنُ لاَ آلِنَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَدُ! وَسُولُهُ اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَ مُحَمَدُ!

تو وہ ایک منت میں ُ و بہنم سے نگل کر بنت میں پہنچ گیا۔ ایک بڑا گناہ گار جس نے ہڑاروں لاکھوں ناہ کر لئے لیکن ایک مرتبہ ہے دل سے کے کہ اے اللہ!

میں اپنی ساری پچپلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں ، سارے کنا ہوں سے توبہ کرتا ہوں ، ہارے کنا ہوں سے توبہ کرتا ہوں ، ہارے کنا ہوں سے توبہ کرتا ہوں ، جس لمحہ میں اس نے توبہ کرلی ، ای لمحہ میں وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ گیا۔ اگر ایک لمحہ کے اندر آپ نے ''سجان اللہ کبد دیا یا الحمد للہ کہد یا تو جس صدیث شریف میں آتا ہے کہ پیکلمات انسان کے میزان عمل کو بھر دسیتے ہیں۔ وزندگی عظیم تعمت ہے

یہ سب چیزیں ابھی نظر نہیں آ ربی ہیں، لیکن جب یہ آ تکھیں بند ہوں گی اور انسان، دوسرے عالم میں پہنچے گا تو اس دفت پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی تھی۔ لہٰذا جولحات تم صحیح کام میں صرف کر کے اس کے ذریعہ جنت کے ذرو جواہر کما سکتے ہو، ان لحات کوتم شیکروں اور پھروں میں ضائع کر رہے ہو؟
زندگی کا ایک ایک اللہ تبارک وتعالیٰ کی نعمت ہے، ای وجہ سے حدیث شریف میں فر مایا کہ موت کی تمنا مت کرو، اس لئے کہ تہمیں کیا معلوم کہ اگر تہمیں زندگی کے مزید لمحات میسر آجا کی تو ان لمحات میں نہ جانے کس نیکی کی تو فیق ہو جائے جو تمہارا بیڑہ پار کر دے، اس وجہ سے میمت کہو کہ یا اللہ! میں مرجاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو صحح استعال کرنے کی کوشش کرو، اس نعمت کو نضول بحثوں میں اور فضول کا موں میں صرف کرنا مناسب نہیں۔ ن

### مجلس آرائی مت کرو

ای میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نفنول مجلس آ رائی کرنا اور گپ شپ
کرنا اور اس میں گھنٹوں گزار دینا پہندیدہ عمل نہیں، بلکہ اس بات کی کوشش کرو
کہ ایک لیحہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرج ہو۔ ہاں! دنیا کے فاکدے کے جو
کام جیں، ان کو کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فر مایا، وہ دنیا کے فاکدے
کے کام کرو، اگر نیت میچے ہوتو وہ دنیا کے کام بھی دین بن جا کیں گے۔ اگر اللہ
تعالیٰ ہمارا طریقہ درست کر دے اور ہماری نیت درست کر دے تو وہ کام جن کو
ہم دنیا کے کام کہتے ہیں، وہ بھی آخرت کے کام بن جا کیں گے، لیکن ایسے کام
جن کا نہ دنیا ہیں کوئی فاکہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فاکہ ہے، ان سے اعراض کرو۔

### نسخداكسير

اگریت خبم پنے باندھ لیں، جس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کام ہم کرنے جا کیں، ایک لھے کے لئے پہلے یہ وچ لیں کہ اس کام سے کوئی فائدہ دنیا یا آخرت کا ہوگا یا نہیں؟ اگر فائدہ ہوتو بیٹک وہ کام کرلیں اور اگر فائدہ نہ ہوتو بیٹک وہ کام کرلیں اور اگر فائدہ نہ ہوتو اس کام کے بیچے نہ پڑیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے اور اپنی رحست سے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مجد بیت المكرّم گشن ا آبال كراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۲

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَمِ \*

## ز کوۃ کی اہمیت اور اس کا نصاب

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ اَعْمَالِنَا ـ مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهِدُ انَّ سَيْدِنا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُـهُ صِلَى اللَّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَعَلَى البه وأصحابه وبازك وسلم تسليما كثيراب أمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ ٱفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلا َ تِهِمُ خَشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوُنَ٥ (سورة المؤمنون: ١١٣)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكريم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدالله رب العلمین

تمہيد

بزرگان محترم و برادرانِ عزیز! گزشته چند جمعوں سے فلاح یافته مؤمنوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے، ان بیں سے پہلی صفت یہ بیان فر مائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ بیں جوا پی نماز وں بیں خشوع اختیار کرنے والے بیں، دوسری صفت یہ بیان فر مائی کہ جولغو کا موں سے اعراض کرنے والے بیں ۔ ان ورنوں صفات کا تفصیلی بیان گزشتہ جمعوں میں ہو چکا۔ فلاح یافتہ مؤمنوں کا تیسرا وصف یہ بیان فر مایا کہ

و الَّذِيْنَ هُمُ لِلزّ كُوفِ فلعلُونَ۞ لعِي فلاح يوفة مؤمن وه بين جوز كو ة ادا كرنے والے ميں۔

ز کو ۃ کے دومعنی

مفترین نے اس آیت کریمہ کے دومطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک سے کہ اس سے مراد فریضہ زکو ق کی ادائیگی ہے اور دومرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ یہاں'' زکو ق' کے وہ مشہور معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی ہیں'' اپنے اخلاق کو پاک صاف کرنا'' عربی زبان ہیں'' زکو ق' کے معنی ہیں'' کی تجی چیز کو گندگ ہے ، آلائٹوں ہے، اور نجاست سے پاک

کرنا''، ذکو قاکو مجھی ذکو قاتی گئے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے مال کو پاک کر
دیت ہے، جس مال کی زکو قانہ دی جائے وہ مال گندا ہے اور ناپاک ہے۔
بہرحال، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں زکو ہ کے معنی ہیں'' اپنے
افلاق کو پاک کرنا'' بُرے اخلاق ہے اپنے آپ کو بچانا، لیکن میکام کہ اپنے
آپ کو اچھے اخلاق ہے مزین کیا جائے اور برے اخلاق ہے بچایا جائے، یہ
ایک ممل جا ہتا ہے، ای وجہے اس آیت میں فرمایا:

## وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞

یعنی جولوگ اپنے آپ کو ہُرے اخلاق ہے بچانے کے ممل سے گزرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو پاک کر لیتے ہیں۔ بہر حال اس آیت کریمہ کی مید دوتفسریں ہیں۔

# ز کو ۃ کی اہمیت

آج اس آیت کے مشہور معنی کے اعتبار سے تفسیر عرض کرتا ہوں، لیعنی وہ لوگ جوز کو قادا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ'' زکو قا' اسلام کے پانچ ستون ہے اور جس ستون ہے اور جس طرح نماز فرض ہے، ای طرح زکو قابھی فرض ہے۔ قرآن کریم نے بے شار مواقع پر ذکو قاکونماز کے ساتھ ملاکر بیان فرمایا ہے۔ چنانچے فرمایا

وَٱقِيْمُوا الصَّلْوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ ـ

نماز قائم كرواورزكوة اواكرو-ان آيات كے ذريعياس طرف اشاره فرمايا ك

جس طرح نماز کی اوائیگی انسان کے لئے فرض اور ضروری ہے، ای طرح زکو ق کی اوائیگی بھی انسان کے لئے استے ہی در جے میں فرض اور ضروری ہے، نماز اگر بدنی عباوت ہے جس کو انسان اپنے جسم کے ذریعہ اوا کرتا ہے تو زکو قالیک مالی عباوت ہے جس کو انسان اپنے مال سے اوا کرتا ہے۔ زکو قادانہ کرئے پر وعید

اس کے جیوزنے پر قرآن و صدیث میں بے شار وعیدیں آئی میں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاو فرمایا:

وَالَّذَيُنَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفَقُونَهَا فِي اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابٍ آلِيُمِ ٥ يَوُمَ يُحُمَى عِلَيْهَافِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكُولِي بِهَا يُحْمَى عَلَيْهَافِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكُولِي بِهَا جَبَاهْهُمُ وَجُنُوبُهُمَ وَظُهُوْرُهُمُ هَنَذَا مَا كَنزُتُمُ لِلْأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَكْنِزُونِ٥ لِللَّهُ لَانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَكْنِزُونِ٥

(سورة التوية: آيات ٢٥٠٣٥)

یعنی جولوگ سونے اور جاندی کا ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کے رائے ہیں ہولوگ سونے اور جاندی کا ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالی نے خرج کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں خرج نہیں کرتے ، مثلاً زکوۃ کی اوائیگی اور صدقتہ الفطر کی اوائیگی اور قربانی کرنے کا جو تھم دیا ہے اور ای طرح دومرے غریبوں اور مسکینوں کی مدوکرنے کا جو تھم دیا ہے، ان احکام پر عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دروناک عذاب کی خوشخری سنا دیجئے کہ ان کو دروناک عذاب ہونے والا

ہے۔ پھراگلی آیت میں اس عذا ہے کی تفصیل بیان فرمائی کہ جس مال کو اور سونے چاندی کو انہوں نے جع کیا تھا، اس کو جہنم کی آگ میں تپیا جائے گا اور پھران کی پیشانیاں اس مال ہے وائی جائیں گی، جیسے لوہ ہو گو آگ میں پر گرم کیا جاتا ہے اور وہ انگارہ بن جاتا ہے، اس طرح ان کے مال اور سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا اور جب وہ آگ پر انکارہ فی طرح بن جائے گا تو اس کے بعد ان کی پیشانیاں اس سے واغی جائیں کو اور ان کے پہلو اور پشتیں واغی جائیں گی اور ان سے پہلو اور پشتین واغی جائیں گا اور ان سے پہلو اور پشتین واغی جائیں گا اور ان سے بہلو اور پشتین داغی جائیں گا اور ان سے بہلو اور پشتین داغی جائیں گا اور ان سے بیکہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جوتم نے اپنے پاس جع کر کے رکھا تھا۔ آئی تم اس مال کا مزو چھیو جوتم ہوتم کر کے رکھا تھا۔ یہ کتنی شخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ نے زکو قا اوا نہ کرنے والوں کے لئے بیان فرمائی، اس سے پت چلا کہ یہ زکو قا آوا نہ کرنے والوں کے لئے بیان فرمائی، اس سے پت چلا کہ یہ زکو قا آن تناعظیم فریضہ ہے۔

#### ز کو ۃ کے فائدے

اللہ تعالیٰ نے یہ زکو ق کا فریفہ ایبا رکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد تو القہ تعالیٰ کے تھم کی تغییل ہے، لیکن اس کے فائد ہے بھی بیٹار ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ زکو قاوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال ک محبت سے تفوظ رکھتا ہے، چنا نچہ جس کے دل ہیں مال کی محبت ہوگی، وہ بھی زئو ق نہیں انکا لے گا، کیونکہ بخل اور مال کی محبت انسان کی برترین کمزوری ہے اور اس کا ماہ بی اللہ تی لی نے زکو ق کے ذریعہ بے شار کے ذریعہ بے شار کے ذریعہ بے شار کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہیں نے ایک مرتبہ اندازہ لگایا کہ اگر پاکستان کے نمر بیول کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہیں نے ایک مرتبہ اندازہ لگایا کہ اگر پاکستان کے نمر بی ق نمر بی تو کہ کو تھی ہے کہ اس کے ذریعہ بے شار بی ستان کے نمر بیول کو فائدہ پر خرج کر بی ق نمام لوگ ٹھیک ٹھیک زکو ق بھالیں اور اس زئوج کو سے مصرف پر خرج کر ہی ق

یقینا اس پاکتان ہے نربت کا خاتمہ ہوسکت ہے، لیکن ہویدر باہے کہ بہت ہے لوگ تو زکو ق تکالتے ہیں تو وہ ٹھیک اور جو بہت ہے لوگ زکو ق تکالتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھیک نہیں نکالتے بکد اندازے ہے حساب کتاب کے بغیر نکال دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو صحیح مسرف پر خرج کرنے کا اجتمام نہیں کرتے۔ اس زکو ق کا مصرف براہ راست نریب لوگ ہیں، اس لئے شریعت نیز کو ق کو بڑے برے رفائی کاموں پر خرج کرنے کی اجازت نہیں وی، لیکن لوگ اس مسئلے کی پرواہ نہیں کرتے اور زکو ق کو محقف مصارف پر خرج کر لیتے ہیں، جس کا بتیجہ یہ ہیں کہ زکو ق ہے غیوں کو جو فائدہ پہنچنا چاہئے تھا وہ فائدہ ان کونییں پہنچ رہا، اگر کھیک ٹھیک خمیاب کر سے جے مصرف پر زکو ق خرج کی جائے تو چند ہی سال میں ملک کی کایا پیٹ سے ۔

# ز کو ۃ اوا نہ کرنے کے اسباب

لیکن بیز و ق جتنا برافریضہ ہے اور جتنے بے شاراس کے فائد ہے ہیں،
اتنی ہی اس کی طرف ہے ہمارے معاشرے میں ففلت برتی جارہی ہے، چنانچہ
بہت سے لوگ اس ، جہ سے زکوۃ ادانہیں کرتے کہ ان کے دنوں میں اسلام
کے فرائفن، واجبات اور ارکان کی اہمیت ہی نہیں ہے، جو چید آرہا ہے آئ دو، نغیمت ہے اور اس کو اپنے اللّے تلفے میں خریج کرت رجو، اللہ تعالی ہر
مسلمان کو ایسا ہنے ہے محفوظ رکھے، آمین ۔ پھولوگ ایسے میں جو یہ و ہے تیں مسلمان کو ایسا ہنے ہے محفوظ رکھے، آمین ۔ پھولوگ ایسے میں جو یہ و ہے تیں مسلمان کو ایسا ہے گئے ہے وہے ترہتے میں، بھی کسی کام کے لئے بھیے دیتے رہتے میں، بھی کسی کام کے لئے البر ایک سے کہ محمول کے البر البندا ہماری زکوۃ تو خود بخودنکل بیل ہے۔ اب ایک سے مجھی کسی کام کے لئے ، ابدا ہماری زکوۃ تو خود بخودنکل بیل ہے۔ اب ایک سے مجھی کسی کام کے لئے ، ابذا ہماری زکوۃ تو خود بخودنکل بیل ہے۔ اب ایک سے کہا

# ز کو آہ نکا لنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسائل سے ناوا تفیت

بعض لوگ وہ ہیں جن کو بیتہ بی نہیں کہ زکوۃ کس وقت فرض ہوتی ہے،
وہ لوگ زکوۃ کے احکام سے ناواقف ہیں، ان کو بیہ بھی معلوم نہیں کہ زکوۃ کس
شخص پر فرض ہوتی ہے، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ وہ لوگ بیہ بجھتے ہیں کہ ہمار بے
ذھے زکوۃ فرض ہی نہیں ہے، حالا نکہ ان پر زکوۃ فرض ہے۔ وہ ایسا اس لئے
سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ مسئلہ معلوم نہیں کہ کس شخص پر زکوۃ فرض ہوتی ہے،
اس کے نتیج میں وہ لوگ زندگی بھر زکوۃ کی اوا کیگی ہے بحروم رہتے ہیں۔

# زكوة كانصاب

خوب بھے لیں کہ شریعت نے زکوۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے، جس شخص کے پاس وہ نصاب موجود ہوگا اس پر زکوۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ نصاب سرزھے باون تولہ جاندی ہے بازار میں ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت تقریباً چھ بزار تیمہ معلوم کرلی جائے، آئ کل کے لحاظ ہے اس کی قیمت تقریباً چھ بزار روپ بنتی ہے۔ لبندا شریعت کا تھم یہ ہے کہ اگر کمی شخص کے پاس چھ ہزار روپ نقد ہوں یا سونے کی شکل میں ہوں یا جال میں ہوں یا جال میں ہوں یا جال میں ہوں یا جا ندی کی شکل میں ہوں یا مال تجارت کی شکل میں ہوں، اس شخص پر زکوۃ واجب ہوجاتی ہے، بشرطیکہ یہ روپ اس کی ضروریات اور روپ اس کی ضروریات اور روپ اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہوں لیعنی روز مرہ کی ضروریات اور روپ بوی بچوں پرخری کرنے کی ضروریات اور بایت اور بیات کی بھول پرخری کرنے کی ضروریات سے زائد ہوں البتہ آگر کسی شخص پر

قرش ہے و بتن قرض ہے، وہ اس زکوۃ کے نصاب سے منہا کرلیا جائے گا، مثال یہ کیما جائے کہ یہر تم جو ہمارے پاس ہے، اگر اس کوقرض اوا کرنے میں صدف کر وی جائے قرباتی متی رقم بچ گی، اگر باقی چھ بزار روپے باس سے زائد نہ بچ تو پھر زُوۃ واجب نیم اور الرچھ بزار روپ یااس سے زائد بچ تو زکوۃ واجب ہوگی۔

# ضرورت سے کیا مراد ہے؟

بعض اوگ یہ جیت ہیں کہ جارے پاس چھ ہزار روپے تو ہیں، مگر وہ ہم

اپنی بیٹی کی شاوی کے ہے رہے ہیں اور شاوی کرنا ضرورت میں داخل
ہے، البندااس رقم پرز و ق واجب نییں۔ یہ خیال غلط ہے، اس لئے کہ ضرورت
ہے مراو زندگی کی رہ زم م کی کھانے پینے کی ضرورت مراو ہے بیتی اگر وہ ان
روبوں وخری کر دے واس کے پاس کھانے پینے کے لئے پھی ہیں بیچ گا
اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لئے پھی باتی نہیں رہے گا۔لیکن جو رقم دوسرے مصوبوں کے لئے رکمی ہے مثلا بیٹیوں کی شادی کرئی ہے یا مکان بنانا ہے مصوبوں کے لئے رکمی ہے مثلا بیٹیوں کی شادی کرئی ہے یا مکان بنانا ہے اگاڑی خریدنی ہے اور اس کے واسطے رقم جمع کرکے رکھی ہے تو وہ رقم ضرورت ہے دائم ہے۔ اس پرز کو ق واجب ہے۔

# ز کو ہے مال کم نہیں ہوتا

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سے چیے جی کی شادی کے لئے رکھے ہیں،اب اگراس میں سے زکوۃ اداکریں گے تو وہ رقم ختم ہو جائے گ۔ بید کہنا درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ زکوۃ تو بہت معمولی کے بین ڈھائی فیصد اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے بینی ایک ہزار پر بجیس روپے فرض کئے ہیں، لہذا اگر کسی کے پاس بچھے ہزار روپے ہیں تو اس پرصرف دیڑھ سوروپے زکوۃ فرض ہوگ جو بہت معمولی مقدارہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زکوۃ ادا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ مفلس نہیں ہوتا بلکہ زکوۃ ادا کرنے کے نتیج میں اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ما یہ واللہ خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ:

#### ما نقصت صدقة من مال

یعنی کوئی صدقہ اور کوئی زکو ہ کسی مال جس کی نہیں کرتی۔مطلب یہ ہے کہ انسان زکو ہ کی مدیس جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی مال اور عطاء فر ماتے جیں اور کم از کم بیتو ہوتا ہی ہے کہ جتنا مال موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطاء فرماتے جیں کہ وہ کام جو ہزاروں میں نکلنا جا ہے تھا، سینکڑوں میں نکل جاتا ہے۔

# مال جمع کرنے اور گننے کی اہمیت

آج ہماری دنیا مادہ پرتی کی دنیا ہے، اس مادہ پرتی کی دنیا میں ہر کام کا فیصلہ گنتی ہے کیا جاتا ہے، ہر وقت انسان میہ گنتا رہتا ہے کہ میرے پاس کتنے پہنے ہیں، کتنے پہنے آئے اور کتنے پہنے چلے گئے۔جس کو قرآن کریم میں اس

#### طرح بیان قرمایا ہے کہ:

#### جمْعُ مَالاً وَّ عَدَّدَهُ (الهمزة: ٢)

لیعنی مال جمع کرتا ہے اور گفتار ہتا ہے۔ لہذا آج گفتی کا دور ہے، یدد کیھتے ہیں کہ کفتی گفتی بڑھی اور کئی گفت گئی۔ لیکن کوئی القد کا بندہ یہ نہیں و کیھتا کہ ذکو ۃ ادا کرنے کے بتیج میں گفتی ہے ہاوجود القد تعن کی نے اس تھوڑے مال میں کنتا کام نکال دیا اور اکر زکوۃ ادا نہ کرنے کے بتیج میں گفتی بڑھ گئی تو اس بڑھے موئے مال کے بتیج میں گفتی بڑھ گئی تو اس بڑھے موئے مال کھڑے ہو گئے اور کتنی معین بتوں کا سامنا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ جو بندہ ذکوۃ ادا کرتا ہے، معین بتوں کا سامنا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ جو بندہ ذکوۃ ادا کرتا ہے، اس کے مال میں کی نہیں ہوتی۔

# فرشتے کی دعا کے مستحق کون؟

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که الله تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو مسلسل بدوعا کرتا رہتا ہے کہ:

اَللّٰهُمْ اَعُطِ مُنفِقًا حَلْفًا وَ مُمُسِكًا تَلْفاً ۔

اے اللہ! جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہواور جوصدقہ خیرات کرنے والا ہو، اس کو اس کے مال کا دنیا ہی میں بدلہ عطافر مائے۔ آخرت میں اس کو عظیم تواب ملنا ہی ہے لیکن وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو دنیا میں بحص بدلہ عطافر مائے اور جو شخص اپنا مال کھینچ کر اور چھپا کر رکھتا ہے تا کہ جھے خرچ نہ کرتا پڑے، اے اللہ! اس کے مال پر بربادی ڈالیئے اور اس کے مال کو خرچ نہ کرتا پڑے، اے اللہ! اس کے مال پر بربادی ڈالیئے اور اس کے مال کو جانے

ہلاک فرما ہے ۔ لہذا ہے سوچنا کہ ہم نے تو فلال مقصد کے لئے یہ چیے رکھے ہیں اور وہ مقصد بھی ضروری ہے، وہ مقصد بٹی کی شادی ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی خرید نی ہے، اگر ہم نے زکو ق دیدی تو وہ چیے کم ہوجا کیں گے، یہ خیال درست نہیں، بلکہ اگر تم نے زکو ق دیدی اور اسکے ذریعہ ظاہری طور پر چھ کی بھی آ گئی تو یہ کی تہبیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی اور دیدیں گورنے وال بچاہے، اس میں برکت عطا فرما کیں گے اور زکو ق ادا کرنے کی وجہ ہے افتاء اللہ تمہارا کا منہیں رکت عطا فرما کیں گے اور زکو ق ادا کرنے کی وجہ سے کوئی شخص فقیر نہیں رکت گا۔

آئ تک کی خض کا کام زکوۃ اداکرنے کی وجہ سے نہیں رکا بلکہ ہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کو کی شخص آئ تک تک زکوۃ اداکرنے کی وجہ سے مفلس نہیں ہوا، کو کی شخص ایک مثال بھی چیش نہیں کرسکتا کہ کو کی شخص زکوۃ اداکرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو، لابذا ہیہ جولوگول ہیں ہے مشہور ہے کہ جورتم جج کے لئے رکھی بوئ ہو، اس پرزکوۃ فرض نہیں، یہ بات نلط ہے، کوئی رقم کس بھی مقصد کے لئے رکھی ہے اور وہ رقم تمہاری روز مرہ کی ضرور یات سے فاضل ہے تو اس پر زکوۃ واجب ہے۔

زيور پرزكؤة فرض ہے

اگر کسی شخص کے پاس نفقد رقم تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس زیور کی شکل میں سونا یا جاندی ہے تو اس پر بھی زکو ۃ واجب ہے، اکثر و بیشتر گھروں میں اتنا زیورہوتا ہے جونصاب زکوۃ کی مقدار کو پہنے جاتا ہے، لبذا جس کی ملکت میں وہ
زیورہے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا بیٹا اور بٹی ہواس پرز کوۃ واجب ہے،
اگر شوہر کی ملکت میں ہے تو شوہر پر زکوۃ واجب ہے اور اگر بیوی کی ملکت
میں ہے تو بیوی پرز کوۃ واجب ہے۔ آج کل ملکت کا معاملہ بھی صاف نہیں
ہوتا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زیور کس کی ملکت ہے؟ شریعت نے اس بات کا
عظم دیا ہے کہ ہر بات صاف اور واضح ہونی چاہئے۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہونی
چاہئے کہ یہ زیورکس کی ملکت ہے؟ شوہر کی ملکت ہے؟ یا بیوی کی ملکت ہے؟
اگر اب تک واضح نہیں تھی تو اب واضح کرنو کہ کس کی ملکت ہے؟ جس کی ملکت ہے؟

# شايدآپ پرز کوة فرض ہو

بہر حال نصاب زکوۃ کے بارے میں بیشریعت کا دستور ہے، اگراس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو بینظرۃ ئے گا کہ بہت سے لوگوں پر زکوۃ فرض نہیں ہے، اس دجہ سے وہ فرض ہیں ہے، گر وہ بیس بھھ رہے جیں کہ ہم پر زکوۃ فرض نہیں ہے، اس دجہ سے وہ لوگ زکوۃ کر فضر سند تھا۔ یہ نصاب زکوۃ سے متعلق مخصر مسئلہ تھا، اگر زندگی باتی رہی تو تفصیل انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کردں گا۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم گلشن اتبال کراچی

وفت خطاب بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۰

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ "

# زکوۃ کے چنداہم مسائل

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ اعْمَالِنَا - من يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وأشهد أن سَيَّدُنا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلانَا مُحمَّداً عَبُدُهُ و رِسُولُـهُ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَى عليْه وعلى اليه واصحابه وبازك وسلم تشليما كثيراء أَمَّا يَغُدُ! فَاعُوْذُ مَاللَّهِ مِنَ السَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَح الْمُؤْمِنُونَ۞الَّذِيْنَ هُمُ فِي صلاَ تِهِمُ خِشْعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِصُونِ ۞ والَّدينِ هُمُ لِلرَّ كُوقِ فَلْعِلُونُ ٥ (سورة المُومنون ١٣٠١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرکان محت م، براہ ران مزیز! گزشتہ چند جمعوں ہے ان آیات پر بیان ا بور ہا ہے، ان آیات میں اند تعالیٰ نے فلاح یافتہ مؤمنوں کی سفات بیان فریانی ہیں، ان میں ، وفات کا تفصیلی بیان ہو چکا، تیسری صفت ہ بیان چل رہا ہے کہ فال یان مؤمن وہ میں جوز کو قاوا کرتے ہیں، زکو ق کی اہمیت اور زکو قاوا نہ کرنے پر افید اور زکو قا کے فصاب کے بارے میں گزشہ جعہ کو انتقیل ہے عرض کر ویا تھا، آئ زکو ق کے بارے میں چند مسائل بیان کرنے کا ادار و ہے جن سے نا اقفیت کی وجہ ہے ہم لوگ اس فریضے کو سے طریقے پر اوا منہیں کررہے ہیں۔

# مالكِ نصاب پرزكوة واجب ب

یہاں یہ سند بھی یاد ، کھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نواس کی ملکت کے حساب سے احکام جاری ملکت کے حساب سے احکام جاری ہوتے ہیں، مثلاً اگر باپ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکو ۃ اس کی ملک ہے کے حساب سے واجب ہے، اگر بیٹا بھی صاحب نصاب ہے تو بیٹے پر اس کے مال حساب سے واجب ہے، اگر بیٹا بھی صاحب نصاب ہے تو بیٹے پر اس کے مال کی زکو ۃ واجب ہے، اگر شوہر صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب کی زکو ۃ واجب ہے، اگر شوہر صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب

ہے تو شوہر پراس کے مال کی زکو ہ واجب ہے اور بیوی پراس کے مال کی زکو ہ واجب ہے اور بیوی پراس کے مال کی زکو ہ واجب ہے، ہرا یک کی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے۔

# باپ کی زکوۃ مٹے کے لئے کافی نہیں

بعض لوگ ہے بچھتے ہیں کہ گھر کا جو ہزا اور سربراہ ہے، چاہے وہ باب ہویا شوہر ہو، اگر اس نے زکو ہ نکال دی تو سب کی طرف سے زکو ہ ادا ہوگئی، اب گھر کے دوسرے افراد کو زکو ہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ جس طرح باب کے نماز پڑھ لینے سے جئے کی نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ جئے کواپئی نماز الگ پڑھنی ہوگی اور جس طرح شوہر کے نماز پڑھ لینے ہوتی بلکہ بیوی کواپئی نماز الگ پڑھنی ہوگی، ای طرح سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ بیوی کواپئی نماز الگ پڑھنی ہوگی، ای طرح زکو ہ کا تھم یہ ہے کہ گھر کے اندر جو شخص بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ باپ نے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، سب براپنی اپنی ملکیت کے حساب سے، بیٹی الگ زکو ہ واجب ہوگی۔

# مال پرسال گزرنے کا مسئلہ

ایک اور مسئلہ جس میں لوگوں کو بکٹرت غلط نبی رہتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے
کہ زکو ۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال پر سال گزر جائے، سال گزرنے
ہے پہلے زکو ۃ فرض نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگ اس مسئلہ کا یہ مطلب سجھتے ہیں
کہ ہر ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے،
بلکہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی سارے سال صاحب نصاب دے۔

مثلاً کی مخص کے پاس کیم رمضان المبارک کودی ہزار رو ہے آگئے، اب میشخص صاحب نصاب ہوگیا، اب آگر سال کے اکثر حصے میں اس کے پاس ان میں سے چھے ہزار رو ہے ہو جود رہے ہیں یا چھ ہزار رو ہے کی مالیت کا زیور رہا ہے، یا مال تجارت رہا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اگر درمیان سال میں اس کے پاس اور رو ہے آگئے تو اس پر علیحدہ سے کمل سال کا گزرتا ضروری نہیں ہے، بلکدا گلے رمضان کی پہلی تاریخ کوجتنی رقم یا زیور یا مال تجارت ہوگا، اس پر ذکو ق

## دودن ملے آنے والے مال میں زكوة

مثلاً کم رمضان ہے دو دن پہلے اس کے پاس دس ہزار روپے مزید آگے تو اب کم رمضان کو اس دس ہزار روپے مزید آگے تو اب کم رمضان کو اس دس ہزار روپ میں بھی زکوۃ واجب ہوجائے گی، اس پر علیحدہ ہے سرال گزرتا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص پورے سال صاحب نصاب رہا ہے، اس لئے اگر درمیان میں کوئی اضافہ ہوجائے تو ان پر الگ ہے سال گزرتا ضروری نہیں۔

# ز کو ق کن چیز وں میں فرض ہوتی ہے؟

ایک مئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں میں زکوۃ فرض ہوتی ہے؟ زکوۃ ان چیزوں میں فرض ہوتی ہے(۱) نفتر روپیہ، چاہے مینک میں ہویا گھر پر ہو،اس پر زکوۃ فرض ہے۔ (۲) سونے چاندی اور زیور پر بھی زکوۃ فرض ہے، چاہے زیور استعال ہور ہا ہویا یونمی رکھا ہوا ہو، اور وہ زیور جس کی ملکیت میں ہوگا اس پرزکوۃ فرض ہوگی۔اس معاملے میں ہمی ہمارے معاشرے میں بردی بدنظی پائی جاتی ہے، گھر میں فاتون کے پاس جو زیور ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ بیکس کی ملکیت ہے یا شوہر کی ملکیت ہے؟ شرمی اعتبارے اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔

# ز بورکس کی ملکیت ہوگا؟

مثلاً شادی کے موقع برعورے کو جوزیور چڑھایا جاتا ہے، اس میں ہے کچھے زیورلز کی والوں کی طرف ہے چڑ ھایا جا تا ہے اور پکھے زیورلز کے والوں کی طرف سے چ حایا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو زیور لڑک والوں ک طرف ہے چڑھایا جاتا ہے، وہ سو فیصدلڑ کی کی ملکیت ہوتا ہے اورلڑ کی ہی پر اس کی زکو 5 فرض ہے اور جوزیورلڑ کے والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے، وہ رلبن کی ملکیت نہیں ہوتا بکد وہ ایک طرح سے عاریتاً ویا جاتا ہے، اس کا ما لك لزكا بوتا ہے، لبذا اس زيور كى زكو 5 بھى اسى ير فرض بوك، البت الراز كا ایلی بیوی سے میہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں بیاز بور ویدیا، تم اس کی مالک ہو، تو اب زیورعورت کی ملکیت میں آ جائے گا اور اس کی زکو قاعورت ہی پر فرض ہوگ ۔ لبندااس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں جوزیور ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ اس کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ ہے بعد میں جھڑ ہے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو زیور شوہر کی ملکت ہے، اس کی زکوۃ شوہر بر فرض ہوگی اور جوز بورعورت کی ملکیت ہے،اس کی زکو ہ عورت برفرض ہے۔

# زیور کی زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ

زیور کی زکوۃ اوا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیور کا وزن کرلیا جائے، چونکہ زکوۃ سونے کے وزن پر قرض ہوتی ہے، اسلئے اگر زیور میں موتی لگے ہوئے ہیں یا کوئی اور وھات اس کے اندر شامل ہے تو وہ وزن میں شامل نہیں ہوں گے، لبذا خالص سونا دیکھا جائے کہ اس زیور میں کتنا سو**نا** ہے؟ مجراس وزن کوئسی جگہ لکھ کر محفوظ کرلیا جائے کہ فلاں زیور کا اتنا وزن ہے۔ پھر جس تاریخ میں زکوۃ کا حساب کیا جائے مثلاً کیم رمضان کو زکوۃ کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے تو اب کم رمضان کو بازار ہے سونے کی قیت معلوم کی جائے کہ آج بازار میں سونے کی کیا قبت ہے؟ قبت معلوم کرنے کے بعداس کا حساب نکالا جائے کہ اس زیور میں کتنی مالیت کا سونا ہے، اس مالیت پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوۃ نکالی جائے،مثلا اگر اس سونے کی مالیت ایک بزار رویے ہے تو اس پر ۲۵ رویے زکو ۃ واجب ہوگی اور اگر دو بزار ہے تو ۵۰ پچیاس رو پے واجب ہوگی اور اگر حیار بٹرار رویے ہے تو سو رویے زکو ق واجب ہوگی ، اس طرح حساب كركے ڈھائى فيصد زكوۃ اداكر دى جائے۔ سونے كى قيمت اس دن کی معتر ہوگی جس دن آب زکوۃ کا حساب کررہے ہیں، جس دن آب نے سونا خریدا تھا، اس دن کی قیت خریدمعترنہیں ہوگی۔

مال تجارت ميں زكوة

تيسري چيز جس مين زكوة فرض ہوتی ہے، وہ مال تجارت ہے مثلاً كسى

شخص نے کوئی دکان کھونی ہوئی ہے، اب اس دکان میں جتنا مال رکھا ہے، اسکی قیمت لگائی جائے گی کدا گراس کا پورا سامان آجت لگائی جائے گی کدا گراس کا پورا سامان آج ایک ساتھ فروضت کیا جائے تو اس کی کیا قیمت کیگی، بس قیمت کا ڈھائی فیصد زکو ق میں اوا کرنا ہوگا۔

# حمینی کے شیرز میں زکو ہ

اگر کسی فخص نے کسی کہنی کے شیئر زخریدے ہوئے ہیں تو وہ شیئر زبھی مال تجارت ہیں داخل ہیں، لہذا ان شیئر زکی جو بازاری قیمت ہے، اس قیمت کا دھائی فیصد زکو ق کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ آج کل کمپنیاں خورشیئر زکی زکو ق کاٹ بین میں، لیکن وہ کمپنیاں شیئر زکی اصل قیمت پر زکو ق کاٹی ہیں، بازاری قیمت پر نہیں کائنیں، مثلا ایک کمپنی کے شیئر زکی اصل قیمت دی روپے ہادر بازار ہیں اس کی قیمت بچاس روپے ہے، اب کمپنی تو دی روپے کے حساب بازار ہیں اس کی قیمت بچاس روپے ہے، اب کمپنی تو دی روپے کے حساب نے زکو ق کاٹ لیک کیکن درمیان ہیں جالیس روپے کا جوفرق ہے، اس کی زکو ق شیئر زہولڈرزکوخودادا کرنی ضروری ہے۔

# مكان يا بلاث مين زكوة

اگر کسی مخف نے کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے بعنی اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس پلاٹ کوفروخت کر کے اس سے نفع کماؤں گا، تو اس مکان اور پلاٹ کی مالیت میں بھی زکو ۃ واجب ہوگی ، لیکن اگر کسی شخص نے کوئی کان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ ر ہائش کی نیت سے خریدا ہے بااس نیت سے فریدا ہے کہ میں اس مکان کو کرایہ پر دے کراس سے آید نی حاصل کروں گا تو اس صورت میں مکان کی مالیت پر زکو قا واجب نہیں ہوگی، البتہ جو کرایہ آئے گا وہ نفتدی میں شامل ہوکر اس پر وُھائی فیصد کے حیاب سے زکو قادا کی جائے گی۔

# خام مال میں ز کو ۃ

بہر حال بنیادی طور پر تین چیزیں میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے(۱) نقذی (۲) زیور (۳) مال تجارت میں خام مال بھی شامل ہوگا، مثلاً اگر کسی کمنی کے اندر خام مال پڑا ہوا ہے تو زکو ۃ کا حساب جس دن کیا جائے گا، اس دن اس خام مال کی قیمت لگا کر اس کی زکو ۃ بھی ادا کرنی ضروری ہوگی اور جو مال تیار ہے، اس پر بھی زکو ۃ واجب ہوگی۔

# بیٹے کی طرف ہے باپ کا زکوۃ اداکرنا

لین اگرز کو ہ گھر کے تین افراد پر الگ الگ فرض ہے اور ان میں کوئی
ایک دوسرے کو اج زت دیدے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری
طرف سے زکو ہ ادا کر دیں، پھر وہ دوسرا شخص اس کی طرف سے زکو ہ ادا کر
دے، چاہے اپنے پیوں ہے ادا کر دے تب بھی زکو ہ ادا ہو جائے گی۔ مثلاً
ایک شخص کے تین بیٹے بانغ ہیں اور تینوں صاحب نصاب ہیں، یعنی تینوں بیٹوں
کی ملکت میں ساڑھے بادن تو لہ چاندی کی قیمت کے برابر قابل زکو ہ اٹا ثے
موجود ہیں، لہٰذا تینوں بیٹوں میں سے ہرایک پر علیحہ و علیحہ و زکو ہ فرض ہے اور

باپ پرصاحب نصاب ہونے کی وجہ سے علیحدہ زکوۃ فرض ہے، لیکن اگر باپ اپ پرصاحب نصاب ہونے کی وجہ سے علیحدہ زکوۃ فرض ہے، لیکن اگر باپ اپ بیٹوں کی طرف سے زکوۃ اوا طرف سے اجازت ہو، اجازت کے بعد اگر باپ ان کی طرف سے زکوۃ اوا کردے تو ان کی زکوۃ اوا موجائے گ۔

# بوی کی طرف سے شوہر کا زکو ۃ ادا کرنا

ای طرح اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہاور یوی بھی صاحب نصاب ہے، کیونک اس کے پاس اتنازیور ہے جو نصاب زکوۃ کے برابریاس سے زیاوہ ہے، کیونک بیوی کے پاس زکوۃ اواکر نے کے لئے چے نہیں ہیں، اب وہ بیوی شوہر کوزکوۃ اواکر نے پر مجبور تو نہیں کر سختی لیکن اگر شوہر یہ کے کہ تمہاری زکوۃ میں اواکر دیتا ہوں اور بیوی اس کو اجازت دیدے اور پھر شوہر اپنے چیوں ہیں اواکر دیتا ہوں اور بیوی کی زکوۃ بھی اواہوجائے گی۔البت اگر شوہر بخیل ہے اس کی ذکوۃ اواکر دے تو بیوی کی زکوۃ بھی اواہوجائے گی۔البت اگر شوہر بخیل ہے اور بیوی کی طرف سے زکوۃ اواکر نے پر آ مادہ نہیں ہوتا، تب بھی بیوی پر اپنے مال کی ذکوۃ اواکر نا فرض ہوگا، چاہے زکوۃ کی اوائی کے لئے اس کواپنازیور بی کیوں نے فروخت کرنا پڑے۔

# زيور كى زكوة نەنكالنے پروعيد

صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کی الگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں نظر آئیں۔ آپ نے ان سے بوچھا کہ سے اگوٹھیاں کہاں ہے آئی ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! میں نے یہ کہیں ہے حاصل کی جیں، اس لئے کہ یہ جھے اچھی لگ رہی تھیں ۔ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہے پوچھا کہ کیا تم اس کی ذکو ہ تکالتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ! میں نے اس کی ذکو ہ نامی کی ذکو ہ نہیں نکالی، آپ علیہ نے فرمایا کہ اگرتم یہ چاہتی ہوکہ اس کی ذکو ہ نہیں آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جا کی تو اس کی ذکو ہ نہیں آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جا کی تو اس کی ذکو ہ نہیں آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جا کی تو اس کی ذکو ہ ادا کرو۔ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے زیور کی ذکو ہ کے بارے میں اتنی تا کید فرمائی ہے، لبذا خوا تین کو زیور کی ذکو ہ ادا کر نے کا بہت انہمام کرنا چاہئے میں تاکید فرمائی ہے، لبذا خوا تین کو زیور کی ذکو ہ ادا کرنے کا بہت انہمام کرنا چاہئے بھرطیکہ وہ زیور ان کی ملکیت ہو۔

عورت کی ملکت میں ہوزیور ہونے کا مطلب سے ہے کہ وہ زیور یا تو اس نے اسپے پیپیوں سے خریدا ہو یا کسی نے اس کو ہدیہ میں دیا ہویا وہ شادی کے موقع پراپی مال کے گھر سے لائی ہویا شوہر وہ زیور مہر کے طور پر بیوی کی ملکت میں دیدہ، مثلاً مہر بچاس ہزار روپے تھا اور شادی کے موقع پر شوہر کی طرف سے زیور چڑھایا گیا، لیکن چونکہ اس وقت کوئی وضاحت شوہر نے نہیں کی تھی، اس لئے وہ زیور شوہر کی ملکت میں تھا، اب اگر وہ شوہر سے کہہ دے کہ میں نے شادی کے موقع پر جوزیور چڑھایا ہے، وہ میں تمہیں مہر کے طور پردیتا ہول، سے شادی کے موقع پر جوزیور چڑھایا ہے، وہ میں تمہیں مہر کے طور پردیتا ہول، سے تمہارا مہر کا ھتہ ہے تو اس صورت میں اس زیور کے ذریعہ مہر اوا ہو جائے گا اور تمہران ریور کی دریور کی دریور کی دریور پر فرض ہوگ، بوگ اس زیور کی ذریعہ مہر اوا ہو جائے گا اور توری اس زیور کی ذریعہ مہر اوا ہو جائے گا اور توری اس زیور کی ذریعہ مہران ہو جائے گا ، اب اس زیور کی ذریعہ مہر اور میں پر فرض ہوگ،

شوہر یر فرض نہیں ہوگی ، اب بیوی کو اختیار ہے کہ جو جاہے کرے، جاہے خود سنے یا فروخت کر دے یا کسی کو دیدے، شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ بیوی کو ان کاموں ہے رو کے ،اس لئے کہ وہ زیوراب اس کی ملکیت میں آجکا ہے۔ ببرحال ہر چز کا بی علم ہے کہ جو شخص جس چز کا مالک ہے، اس ک ز کو ۃ بھی ای پرفرنس ہوگی ، البتہ اگر دوسراشخص اس کی اجازت ہے رضا کارانہ طور براس کی طرف سے زکوۃ دیدے تو زکوۃ ادا ہو جائے گی، مثلاً ہوی کی لمرف ہے شوہر دیدے یا اولا د کی طرف ہے باپ دیدے بشرطیکہ اجازت ہو، بغیرا جازت کے زکو ۃ ادانہیں ہوگی ،اس لئے کہ بیاس کا اپنا فریضہ ہے۔ آج جارے معاشرے میں زکوۃ کے مسائل سے ناوا تفیت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے مہ ہور ہا ہے کہ بہت سے لوگ زکو ۃ ادا کرتے ہیں، کیکن بسااوقات وہ زکوٰۃ تھیج طریقے ہے ادانہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں ز کوۃ اوا نہ ہونے کا وبال سر پر رہتا ہے۔ اس لئے خدا کے لئے زکوۃ کے بنیادی مسائل کوسیکھ لیس، بیرکوئی زیادہ مشکل کا منہیں، کیونکہ انسان کے یاس جتنے اٹا تے ہیں، ان میں سے صرف تمن چیزوں پر زکوۃ واجب ہوتی ہے، ا یک سونا جاندی پر دوسرے نفتر رویے پر اور تیسرے سامانِ تجارت پر لینی ہروہ چیز جوفروخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہو، اس پر زکوۃ واجب ہے، ان کے علاوہ گھر کے اندر جو استعال کی اشیاء ہیں مثلاً گھر کا فرنیچیر، گاڑی، رہائشی

مکان، استعمال کے برتن وغیرہ ان ہر ز کو ۃ نہیں، البنۃ گھر میں یا بینک میں جورقم

ر کھی ہے یا گھر میں جو زیور اور سونا جاندی ہے یا کوئی مکان یا پلاٹ فروخت

کرنے کی نیت ہے خریدا ہے قوان پرزکو قواجب ہے، کیکن اگر ہے کے لئے مکان خریدا ہے تو اس پرزکو قواجب ہیں۔ بہرطال زکو قوک ادائیگی کا معاملہ آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ذرا سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اس ستون کو شیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی شعیک ٹھیک اوائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی شعیک ٹھیک اوائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



# اجمالی فهرست اصلاحی خطبات مکمل جلداول(۱)

منۍ نبر

منوان

| ŗ1  | العلم كادائره كار                       |
|-----|-----------------------------------------|
| ۳۵  | ٣ـ اه رجب                               |
| ۵۷  | ٣ ـ فيك كام مِن ديرند كجيئ              |
|     | ٧- "سفارش" شريعت كي نظر مين             |
|     | ۵۔ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتاہے؟        |
| rr  | ٧- آذادي نسوال كافريب                   |
| 141 | ے۔ دین کی هنت                           |
| 194 | ۸ ـ بدعت ایک تنگین گناه                 |
|     | جلد دوم (۲)                             |
| rr  | ۹۔ تادی کے حقوق                         |
| ۷۱  | ۱۰۔ شوہر کے حقوق                        |
| 114 | اا۔ قربانی 'جج ' مشر وُدی الحجہ         |
| (#4 | ۱۲ په سير ټ النبي مليک اور جاري زندگي   |
|     | ۳ ا۔ سیر ت النبی علیقے کے جلسے اور جلوس |
|     | ۱۳ فريول کي فحقيرند سيميخ               |
|     | ۵ابه نفس کی ملکش                        |

| rra  | ١١- کام ول مرورت                           |
|------|--------------------------------------------|
|      | جلدسوم (۳)                                 |
| r1   | ٤ ١- اسلام اور جديدا تقادى ساكل            |
|      | ۱۸_وولت قرآن کی قدرو مقمت                  |
|      | ۱۹ دل کی معامیال 'اور طبیب روحانی کی ضرورت |
|      | ٢٠ ونيات ول ندلكادُ                        |
|      | ١٦ كيامال و وولت كا عام دنيا ہے؟           |
|      | ۲۲_ جموث اوراسکی مر وجه مور تیل            |
|      | ٣٣-وعرة خلافي                              |
|      | ۲۴-امانت می دیانت                          |
|      | ۲۵۔معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟                 |
|      | ۲۷۔ یودوں کی اطاعت اور اوب کے نقاضے        |
|      | ۲۵ توارت دین می اونیالی                    |
|      | ۲۸_ فطبه لکاح کی ایمیت                     |
|      | جلد چارم (۳)                               |
| ri   | ۲۹_اولاد کی اصلاح وتربیت                   |
|      | ه ۳۰ والدين كي فدمت                        |
|      | ا۳۔ فیبت ایک مظیم گناہ                     |
| 1•4  | ۳۲_مولے کے آواب                            |
| HT1, | ٣٣_ تعلق مع الله كاطريقه                   |
| 160  | ٣٣-زبان کی هاعت کیج                        |
|      | ۵ س. حضرت ابراجيم اور تقمير ويت الله       |

| rol | ۵۲_امت مسلمه کمال گخری ہے؟               |
|-----|------------------------------------------|
|     | جلد مفتم (2)                             |
| ra  | ے ۵۔ گناموں کی لذت ایک وحوکہ             |
| ٣٤  | ۵۸_ا پی گر کریں                          |
|     | ۵۹ منا ہگارے نفرت مت سیحتے               |
|     | ۲۰۔ دیلی مدارس ' دین کی حفاظت کے قلعے    |
|     | ۲۱ ماري اور پريشاني ايك نعمت             |
|     | ۲۲ ملال روزگارنه چموژی                   |
|     | ۲۳ مودی نظام کی خرامیان اوراس کے متباول  |
|     | ٣٠ ـ سنت كانداق ندازاني                  |
|     | ۲۵ ـ نقز رپر راضی ربنا چاہئے             |
| rrs |                                          |
| PY4 | ٢٤ مر نے سے پہلے موت کی تاری کیج         |
| rar | ۱۸ فیر ضرور کی موالات سے پر بیز کریں     |
| r.o | ۲۹ معاملات جدید اور علاء کی ذمه داری     |
|     | جلد مشتم (۸)                             |
| r4  | • ک۔ تبلغ ووعوت کے اصول                  |
|     | ۱۷ ـ داحت کس طرح حاصل ۱۶ ؟               |
|     | ۲۷ ـ دوم ول کو تکلیف مت ریجے             |
|     | ٣ ٢ ير منا هو ل كاعلاج خوف فدا           |
|     | ۲۷ که ریشته وارول کے ساتھ اچھاسلوک میجئے |
| r   |                                          |

| rir          | ٢ ٤ ـ فلق فدائ مجت يجئ                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
|              | 2 کے علاء کی تو بین سے جیل                                |
| 104          | ۵۸ ـ فصه کو قاویش کیجئے                                   |
| 190          | 9 ٤ ـ مومن ايك آئينه ب                                    |
| rir          | ۹۷ ـ مومن ایک آئینہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|              | جلد منم (۹)<br>۱۸۔ایمان کامل کی جارعلامتیں                |
| ro           | ١٨ ـ ايمان كامل كي جارعلامتين                             |
| 14           | ۸۲_مسلمان تاجر کے فرائض                                   |
| 4            | ۸۳۔اپے معاملات صاف رکھیں                                  |
| 91           | ٨٠ ا ا المام كا مطلب كيا؟                                 |
| ۱۲۵          | ۸۵_آپ زگوة می طرح ادا کریع؟                               |
| 100          | ٨٧ - كيا آپ كوخيالات پريشان كرتے ہيں؟                     |
| 144          | ۸۷ گناہوں کے نقصانات                                      |
| 1.0          | ۸۸_منگرات کوروکو_ ارند!!                                  |
| 779          | ٨٩_ جنت كے مناظر                                          |
| 100          | ٩٠ قَكْرة فرت                                             |
| 129          | ٩١ _ دوم ول كوخش يجيح                                     |
| PA9          | ٩٣ ـ مزاج و نداتی کی رعایت کریں                           |
| <b>17.</b> A | ۹۴ مرنے والوں کی برائی مت کریں                            |
|              | جلدد چم (۱۰)                                              |
| 1/2          | ٩٥ يريثانيون كاعلاج                                       |
| ۵۹           | ۹۲_ رمضان کس طرح گزاری؟                                   |
| ٨٣           | 9 کے دوستی اور دشمنی میں اعتدال                           |

|     | ( MIV)                                    |
|-----|-------------------------------------------|
| 94  | ۹۸_تعلقات کونہمائیں                       |
| 1+9 | 99_ مرتے والول کی برائی نہ کریں           |
| 119 | ۱۰۰ بحث ومباحثه اورجھوٹ ترک شیجئے         |
| 12  | ١٠١ وين عكيف سكهان كاطريقه                |
| 100 | ۱۰۲_استخاره کامسنون طریقه                 |
| 141 | ۳۰ ایاحیان کا بدله احمان                  |
| IAI | ۱۰۴ يغميرمسجد كي اجميت                    |
| 191 | ٥٠١-رزق حلال طلب كري                      |
| TID | ۱۰۲_گناه کی تهبت سے بیچئے                 |
| 772 | ٤٠١- يو ع كاكرام يحيح                     |
| rra | ۱۰۸ تعلیم قر آن کریم کی اہمیت             |
| 109 | ١٠٩ غلطنبت ت بيخ                          |
| 121 | ۰۱۱ میری حکومت کی نشانیاں                 |
| 1/4 | االه ایثار وقربانی کی فضیلت               |
|     | جلدگیار ہوں (۱۱)                          |
| 14  | ۱۱۲_مشوره کرنے کی اہمیت                   |
| ۵۱  | ۱۱۳_شادی کرو، کین اللہ ہے ڈرو             |
| AF  | ١١٢_طنز اورطعنے سے بحیتے                  |
| 119 | ١١٥ ممل ك بعد مدد آيخ كي                  |
| 102 | ۱۱۷_ دوسروں کی چیزوں کا استعمال           |
| 149 | ا۔ خاندانی اختلافات کے اسباب اور اُن کاحل |
| 141 | ١١٨ - خاندانی اختلافات کے اسباب کا پہلاسب |
| r+0 | 119۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا دوسراسب |

| 779    | ١٢٠ - فاندانی اختلافات کے اسباب کا تیسراسب     |
|--------|------------------------------------------------|
| rya    | ا اے فائدانی اختلافات کے اسباب کا چوتھا سبب    |
| 149    | ١٢٢ ـ خانداني اختلافات كي اسباب كا پانجوال سبب |
| ۳۰1    | ١٢٣ - غائدانی اختلافات کے اسباب کا چھٹاسب      |
|        | جلد بارہویں (۱۲)                               |
| ro     | ١٢٣_ نيك بختی کی تين علامتيں                   |
| 41     | ١٢٥_ همعة الوداع كي شرع مشيت                   |
| ۸r     | ١٢٦_عيد الفطر ايك اسلامي تهوار                 |
| 1+1    | الا عنازے کے آ داب اور چھنکئے کے آ داب         |
| 119    | ١٢٨ خنده پيثاني سے ملناسف ب                    |
| 104    | ١٢٩_ حضور الحري آخري وسيتيس                    |
| 191    | ۱۳۰ بیدونیا کھیل تماشہ ہے                      |
| 112    | اسال دنیا کی حقیقت                             |
| 102    | ۱۳۲_ مچې طلب پيدا کرين                         |
| MA     | ١٣٣_ بيان برخم قرآن كرم ودعا                   |
| جلد١٣٠ |                                                |
| 12     | مسنون دعاؤل کی اہمیت                           |
| 19     | بيت الخلاء مين داخل ہونے اور نكلنے كى دعا      |
| ٥٢     | وضوظا ہری اور باطنی پاکی کا ذریعہ              |
| 44     | بركام _ يملي "بم الله كول؟"                    |
|        | " " بهم الله " كالمخطيم الشان فلسفه وحقيقت     |

| 1+1         | وضو کے دوران کی مسنون دعا                   |
|-------------|---------------------------------------------|
| 110         | وضو کے دوران ہرعضو دھونے کی علیحدہ دعا تھیں |
| 11-9        | وضور کے بعد کی دعا                          |
| 102         | نماز فجر کے لئے جاتے وقت کی دعا             |
| 145         | معجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا               |
| 144         | معجدے نکلتے وقت کی دعا                      |
|             | سورج نُطّة وقت كي دعا                       |
| r=2         | مبح کے وقت بڑھنے کی دعائیں                  |
|             | صبح کے وقت کی ایک اور دعا                   |
|             | گھرے نکلنے اور بازار جانے کی وعا            |
|             | گھر میں داخل ہونے کی دعا                    |
|             | كاناسامة نع يردعا                           |
| 191         | کھائے سے پہلے اور بعد کی وعا                |
| 199         | سغر کی مختلف د عائیں                        |
| ۳۱۵         | قربانی کے وفت کی دعا                        |
| ٣٢٩         | مصیبت کے وقت کی دعا                         |
| <b>r</b> r9 | سوتے وقت کی دعا ئیں واذ کار                 |
|             | **                                          |

.